رين المثلَّة عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

المام معون كايت

علامه سيد الحمدك سيدكا خليي

برفرسِعين ل الهلي

دِيكُنُّ الْمُثَلَّةِ عَلَى الْيَصْفِ مِنْ دِيكِيْ الرَّجُلِ عورت كى ديت مردى ديت سے نصف بج (مديث بنوى).

المال المراكبي المالية

ازقر علامه سید اکسد سعید کا ظبی صدر مرکزی جاعت ال شتایک ان صدر مرکزی تنفیم المدارس را بل سنت، پایک ان مشنع اکدیت و بستم در سانوار العلوم ملت ان

بزمرسِعين ل المولى

#### بسم التدارعن الرحيم

# يث لفظ

#### برگسس از دست غیر ناله کند سعتی از دست خوشتن فسیاد

اسلام اورقرآن کانام کے کرسل ام کے طرف ہ مراکی کوالیے نازک دور میں بیٹے کیاجا رہا ہے جب کہ اسلام نظام کے نفاذ کا موقع ہے چھیلے دنوں میں تربر" اور الاعلام " میں درجم" کے خلاف بڑی شدور کے ساتھ مضامین شاتع شختے فقیر نے نہایت بسط و فصیل ہے ہی دلائل کے ساتھ ان کا دد کیا اوراسے درجم لملائی مذا ہے ، سکے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کردیا گیا ،

اب سوعورت کی نصف دیت "کے خلاف ایک طوفان اتھ کھٹا ہوا۔ جو انجا رات کے ذریعے بورے مک میں پھیلا دیا گیا۔ فقرنے ایک بمسوط عنمون اس کے ردیس لکھا جسس کا اکثر صداخبلات میں شائع ہوجکا ہے۔ اگراسلام اور قرآن کے مذکرین لکھا جسس کا اکثر صداخبلات میں شائع ہوجکا ہے۔ اگراسلام اور قرآن کے مذکرین کی طرف سے دین کے ان متفق مراکل کے فلاف اً وازائفتی توکوئی چرت ہوتی مذہوع کی مذہوع کی مذہوع کی ماسلام اور قرآن کا نام سے کہ اسلام اور قرآن اور کام کومنے کرنے کی مؤی مذہوم کی جا رہی ہے جوا کے بہدت

#### نام كتاب أسلام مي عورت كى ديت - علامدسيداحدسيدكافلي . مولانا ما فظ عبدالستارسيدي . مولانا محسدصراتی مزاروی سیدی - بزم سيدلا بور 2 3 6-0 -كتابت مخسسالد جامعه لظاميه رضوبيرا يسور باراول مهمور نفرت بر کیس لا بور Lis S jula مكتبدقا دربيجامع لفاميد يضويرا نددون لوبارى وروازه لابود فريديك سشال ٢٠ راردو بازارلا بور كتبدما مدير كفح تخبثس روز لامور مشدكت منيفه تح بخش رودله بؤ كمته بنويه كغ بخش رودٌ لا بور-مكتبه نوريه يخ بخش رود لا ور بروفيسرسيمظېرسيدكاظي ، اوارة تحقيظ دين ، شاواب كالوقي، ملكان

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

# دِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

متلاديت بي د لاكل بر كلام كرف يديد عرف كرول كاكرا كام شروية بالكون اور صلحتول برمنى بي اورجواس ارالبيداك بي بات جاتي كتاب وسند ك روشی بن اگرانسیں محضے کا کوشش ک جائے تور حقیقت واضی ہو کرما سنے آجائے کی کہ عوست كقل عمدي تصاص اوراى كقلل خطاري نصف ديسكا عكركاب مكنت ک روح کے عین مطابق ہے۔ اس بات کو مجھنے کے یعے دویا تیں بیٹ نظر کھی جائیں ایک بدکرسلمان عورت اور سلمان مرواف ان اور مسلمان بولے میں مُساوی بی موری بات يرك مورت كى خِلقت مين مروك بدلسب كرورى اوركى بالى جاتى ہے۔ یون توانسان مطلقا ضعیف پیداکیاگیا عام اس سے کدوہ مردمویا عورت التُدتياك في فرايات اورانسان ضعف بيداكياكيا؛ وسورة نسارآيت منطى يرى وجهب كراس احمال شاقد كام كلف نبيس بناياكيا الشرتعال في فسوايا "الشرتعال كسي كوأسس ك طاقت سينيادة تكليف نبين ويتا الارسورة بقوايت الما) الین مردی برنسبت عورت زیاده مرورس اوراس کی خلفت مین فری خلقت

يراالمرب.

توبت کے بارے میں فیڈکا پر گور اصفوں کچھ ترمیم اور اضافہ کدما تھ اب کتابی بنائے ہوئے اس کی اشاعت کا ابتمام فاضل فترم علامہ محدصدین بزاروی نے بزم سعید لا مور کے ارائین کے تعاون سے فرایا ، جب کہ کتابت کتیجے کی فدمت جنا ہے لانا مافذ عبارت ا صاحب نے بوری محنت سے انجام دی جس کے لیے فیڈان دونوں اہل علم حزات اورا رائین برم سیدہ ہور کا شکر گذار اوران کے تن میں دعا کو ہے .

ملات و صعف احدير على معروفيات كي ياوجودا ثبات من اورازاله و شكوك وشبهات كي فيترفي بورى كوشش ك به الشقاط ال كوشش كو كايباني سه بمكنار فرما كرشرف قبول عطا فرمات ، العميان .

一个人也可以是一个一个

からかりからからからないはからないとという

というしているというとうなるとなるできる

とうなかれにこのとのででいるというからから

というとうないというとはないとうというというないとうと

これではないないからからないとうないないのかい

Chiefel

كويراكرديا مثلاعقا تروايمانيات اوراركان اسلام كوجوب مين مساوات ركهي . مزوديات دين كى تصديق اورايان مردوعورت دونون پريكسان واجتيك - فى الجمله نماز، روزه، ع، زکوة کی فرضیت ای جی مردوعورت دونوں مساوی این اور عدم ماوات كرتقاف كالكيل كريد بيض احكام ين عودت كومروك ما وى أين رکھاگیا۔ شکانکاے یں عورتوں کاجہر سرد پرواجب ہے۔ عورت پرمرد کے یے مہرواجے نہیں بردعورت کوطلاق دے سکتا ہے بحورت کوم ف خلع کا تق ماصل ہے۔ وہ مردکوطلاق نہیں وسے کتی مرد کے یاے چار عورتوں کواپنے لکا حیر جمع كرناجاتن عورت كے يے ايك سے زيادہ مردوں سے بيك وقت فكاح كرنا جائزنبين اسى طرح مرد عورتون برقوام بين عورتين مردون برقوا مات نبين مردول پر عورتوں کا نفقہ واجب ہے بحورتوں پر مردوں کا نفقہ واجب میں ارشا د خداوندی ہے مردکا حصد دومورتول کے برابہے؟ رمورۃ النسار آبالی) اِس فرمان اللی ك خصور ير مجى عورت يرمر دكو فضيل ياصل سي بيال برعورت كا حصمردت آدها ہے کوئک اپنے الل ک عفت وعصمت کی نفرت و عابت ابنی ا قوت کے ساتھ مردسی کرسکتا ہے جورت اپنی فلقی کی اور فطری کمزوری کی وجہ سے يرفرليند سرانجام نهيس ديسيستى نيزيب كدمردول برمصارف كيثره كابوجهه جوعورتوں بنہیں اس مے بہال مرد کا حصہ دوگنا ہے ۔ اسس میں عورت مرد کے مادی نہیں ۔ یہ سب مرد کے نفائل ہی ، ای حقیقت کے بیش لظر شاه ول النّصاحب في مجة التراب الذص الله على ما من في ما يا كرقصاص ين مردوعورے کی باری حنس انسانیت میں دونوں کے مساوی ہونے کالقاضاہے۔

سے کی پائی جاتی ہے ، اس یے عورت کو صنف تا ذک سے تبیر کیا جاتا ہے ۔ یہ نزاکت در حقیقت اس کی کمزوری اور خلقت میں کی ہے .

عرفیای عوقوں کونسارکہاجاتا ہے جورنسی اس سے ماغوز ہے ہیں کے مین ایس سرف العمل " دالبخد مشندہ

عمل طاقت سے ہوتا ہے۔ اہذا ترکیل طاقت مذہونے کا مشعر ہوگا۔ مردکوا ابل عرب لفظ اسلامی "سے تعییر کرتے ہیں جس کا اصل مادہ قوت کے معنیٰ میں آتا ہے دروج المعانی ہے صلاا ، افعیر کیر المخصا صابط ت ، ۲) "ہذا ارجل الرجلین "کے معنیٰ ہیں و اشدالرحلین "لینی دوآ دمیوں ہیں ہجزیادہ طاقتور ہوائے و ارجل الرجلین "کہا جاتا ہے رتاج الدرکسس صف ماس ج ، ، )

لمان العرب مين بهت الرجلة "القوة على المشى الى بين بهت الرجلة" القوة على المشى الى بين بهت الرجل مدائيل المؤى على المشى " فيزرجل صلب ولسان العرب رج الدلام مدائيل المام واغب اصفهان فواسته بين و رجل " واجل" اى قوى على الشي وفوات المؤل الشي وفوات المؤل المن ووحان ، على اوركى فوات المؤل فواى فيلة في محزود المؤل المؤل وورك برنس بهت المؤل المن المؤل المؤل المؤل عورت بني بهين جوتى . قرآن مجيد مين بهت المؤل المن المربي المؤل المؤ

السانیت اوراسسلام می تساوی کا تقاضایہ ہے کہ مرد وعوریت احکام شرعیمی مساوی ہوں اورعورت کے فطری ضعف اور فلقی کمزوری کا مقتضیٰ عدم مساوات ہے شریعت اسلامیہ نے مکمت کے مطابق عدلِ وانصاف کے ساتھ دونوں تقاضوں

امام فخرالدین رازی رحمة الدُعلیہ نے بھی و والمرجال کیمن ورجہ "کے تحت یہی بات فرائی کرمروکا عورت سے افضل ہوناام معلوم ہے ۔ اس کے ہا وجوداس مقام پر اس فضیلت کا ذکر فرانا دو وجود میرینی ہے ۔ بیٹی وجہ میں عورت پرمروکی فضیلت کے انتخدامور بیان کرتے ہوئے فرمایا ؟ پہلاام عقل ہے ، جس میں مردکوعورت پوفشیلت ماصل ہے ؟ اور دو سراام دیرت ہے ، جس میں مردکوعورت پرفشیلت حسامل ماصل ہے ؟ اور دو سراام دیرت ہے ، جس میں مردکوعورت پرفشیلت جے ، اور دو سراام دیرت ہے ، جس میں مردکوعورت پرفشیلت جے اصل

نے خطا کے طور پرکسی متوکن کو قبل کیا توایک مسلمان غلام یاباندی کاآزاد کرنا ہے۔ اور دیت ہے بیر دکی ہو تی اس دمقتول ، سے اہل کی طرف توسورة نسارآ ہیں ، اس آیہ میں متوکن کے قبل خطامی کفارہ سے بعدوج یہ دیت کا حکم مذکور ہے ، بہاں افتظ متوکن عام ہے ، اسس میں سردیا عورت کی کو آئ تنصیص نہیں ، دونول کی میں شامل ہیں ۔

اسی طرح وجوب ویت کامکم بھی عام ہے۔ اس بس بی کوئی تخصیص نہیں۔
موکن مرد ہویا عورت مراکب کے قبل خطابیں ویت واج یہ ہے۔ میکن مقدار
دیت قرآن مجیدی کہیں خرکور نہیں ، مقدار کے بارسے میں لفظ ویت مجمل ہے۔
تفییر قطبی سے والد لیعین الله فی کتابه ما بیطی فی الدیة رقوش مضاط ماری اسی آیت کے
محت تفیر مظری صفاط می بر جیلة فی المقدار و میں جب علیه بیند النبی صفاطة علیه واله تول ولئے برظیری صفاط می بر اسی طرح سالما ہے ہوہ ہے۔ دون الدیة تفظ علی ورد بیانه من النبی صفاطة علیه واله تول منی الله علیه واله وسلم و مقری براتی العناقین ہے۔ اندہ جل فی بیان القدر والوصف
فین علیہ المصلوقة والدی اسلم الدین کے دولا الدیة و بدائی العناقی الم البرکرین مود کا سائی صفاح میں۔ ا

 ان احادیث میں مردک دیت کی مقدار بیان فرمائی گئی ہے، عورت کی بت کی مقدار ذیل کی احادیث میں مذکورہے۔

۳ معاذبن جل رضی الشریحذہ روایت ہے کررسول الشرسلی الشرعلیہ وکلم نے ارشاد فرمایا یو عورت کی دیت مردک ویت سے آدھی ہے رسنن کم فرالیہ بقی صفاع یہ ہی ارشاد فرمایا یو عورت کی دیت مردک ویت سے آدھی ہے وہ اپنے وادا عمالیت کرتے ہیں مبول ایشلی الندعلیہ وسلم نے فسسر مایا عورت کی دیت مردک دیت کی طرح ہے یہاں تک کدوہ تہا تی کو پہنچ جائے۔ وسلم نے فسسر مایا عورت کی دیت مردک دیت کی طرح ہے یہاں تک کدوہ تہا تی کو پہنچ جائے۔

او حفرت عمروبی شیب رضی الشرعند سے روایت ہے۔ رسول الشرای الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرع ال

، . حضرت عکرمد نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے صدیث سابق کی شل روایت کی . ورسان عبدالرزاق صدول روایت کی . و

قرآن کریمیں افغط دیت کے اجمال کی تفصیل رسول ان سلی الندعلیہ وسلم کے فران کر وشنی میں ہمارے سامنے آگئی کرفتل خطاکی صورت میں مردک دیت کی مقارم سواو نظے ہے سے اور عورت کے قبال خطامی دیت کی مقدار مردکی دیت کا نصف ہے لینی ہم پائی اور عورت کے آیت کر مردکا اجمال دور موجل نے کے بعداس آیت قرآنیہ سے قبل خطا

بنیں تفیر بالرائے کرنے والا صدیت پاک کی روشی میں ناری ہے ۔
مقدار دیت کے اجال کا بیان بھی سنت وصدیت ہی کی روشی میں معلوم برسکتا ہے کہی کواپنی رائے سے اس کی تفیر کرنا جائز بنیں ، واضح رہے کرقبل محد کی صورت میں مرف قدماض ہے ۔ دیت بنیں ، البتہ فراقین کوا فقیار ہے کرقصائل کے علاوہ مال کی کی مقدار برآ کہ س میں صلح کرلیں ، اس مال کو برائی کہا جا تا ہے اقتیل خطابی قصاص کا جمامیاں مرف ویت ہے ، اگرم دہو تو مقدار دیت سواونٹ سے ، اور عورت کے قبل میں اس می مقدار دیت کی مقدار رسول انڈ میں جا رہے اس ایمال کی تفصیل مندرجہ ذیل ا صادیت بریہ کی مقدار رسول انڈ میں جا رہے سامنے موجود ہے قبل خطابی مردکی دیت کی مقدار رسول انڈ میں مارک دیت کی مقدار رسول انڈ

ا عمروبن شیب اپنے باپ شیب سے ، وہ اپنے دا دا رعبد النّدی وہ علمی)
سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں ، رسول النّد سلی النّد علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا
کہ جو لبطور خطا قبل کرویا جائے . اس کی ویت نظواد ہوئے ہیے ،
( نسانی سر اللّان ۱۰ ، العِدا و دست الله الله ۱۰ ، العِدا و دست الله الله ۱۰ ، العِدا و دست الله الله ۱۰ ، الله دا و دست الله الله ۱۰ ، الله دا و دست الله الله ۱۰ ، الله دا و دست الله الله دا و دست الله الله دا و دست الله دا و دست الله دا و دست الله دا و دست الله در الله در

عبدالندی عمرض الند عند اف یحی مول مندی ارتبازیم سے روایت کیا نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا قتیل فرطا شہریمدری دیت بوکوڑے یا لائمی ہے قبل کیا گیا ہوئوننگوا و شط ہے ۔
 رسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا شن بویشک قتیل خطا شہر عمد کی دیت جوکوڑ سے یا لائمی یا پہتھرسے قبل کیا گیا ہوئوسوا و نہ ہے ۔
 دیت کجوکوڑ سے یا لائمی یا پہتھرسے قبل کیا گیا ہوئوسوا و نہ ہیتھی صرای ج دی ۔
 دیت کے دیکورٹ سے یا لائمی یا پہتھرسے قبل کیا گیا ہوئوسوا و نہ ہیتھی صرای ج دی ۔
 دیت کے دیکورٹ سے یا لائمی یا پہتھرسے قبل کیا گیا ہوئوسوا و نہ ہیتھی صرای ج دی ۔
 دیت کے دیکورٹ سے یا لائمی یا پہتھرسے قبل کیا گیا ہوئوسوا و نہ ہوئی صرای ج دی ۔
 دیت کے دیکرٹ سے الدیکرٹ کیا گیا ہوئیسوا و نہ ہوئیسوا ہوئیسے کے دیا گیا ہوئیسوا ہوئیسے کا دیکرٹ کیا گیا ہوئیسوا ہوئیسے کی دیا ہوئیسے کی دیا ہوئیسے کی دیت کے دیا ہوئیسوا ہوئیسے کی دیا ہوئیسے کرنے کے دیا ہوئیسے کی دیا ہوئی

مینی الٹرعند نے فرمایا وانت اورموضی رحسبس زخم ہیں بٹری نظام ہم وجائے ) کے سوا کیونک ان کی دیت برابرہسے بخرت علی رضی الٹروند کا قول شجی کوزیا وہ لین درتھا ۔ ربہتی صلافی ج ۱۸۰

بیم بقی نے کہااس مدیث کوا براہیم تحق نے زید ان ثابت اور حفرت عبدالنّد ان سود دنی النائن اس مدیث کیا، وہ مند قطع ہے اور تقیق نے جی یہ مدیث عبدالنّد ان مؤ

ینی اندوعنہ سے روایت کی وہ سند موصل ہے رہیم صلا جے رہ م)

اا - ابن شحاب اورکول اورعظامے روایت ہے تینوں نے کہا ہم نے دوکوں کوای بات بریایا کہ روک ویت بات بریایا کہ روک اندوعلیات روایت ہے تینوں نے کہا ہم نے دوکوں کوای بات بریایا کہ رمول الڈیسلی اندویز نے ان کی قیمت مگا کوشیر لوں برایک جے زار و نیاریا بارہ مزاروی مقروفرات اورم بال آزاد مورت کی ویت جب کدوہ شری آباد بول سے ہو بارہ مزاروی مقروفرات اورم بال آزاد مورت کی ویت جب کدوہ شری آباد بول سے ہو یا کی مونیا ریا ہے جرار دویم مقروفرات اگر شری مورت کا قاتل دیساتی ہوتوای کی ویت ہی بات ہی اورت ہی ویت ہی ایک اورت ہی دیت ہی بات ہی دیت ہی ہوتوای کی ویت ہی ہوتوای کی دیت ہی بریانی اورت ہی دیت ہی ہوتوای کی دیت ہی بریانی ہوتوای کی دیت ہی دیت ہی دورت ہوتوای کی دیت ہی دورت ہی دیت ہی دیا ہو ہو کی دیت ہی دیت ہی دیت ہی دیا ہوتو ہو سے دیت ہی دیت ہیں ہی دیت ہی ہی دیت ہی ہی دیت ہی ہی دیت ہی

پچاس اونٹ ہے۔ دیبان کوسونے جانری کی تکلیف نہیں دی جاتے گی۔ دالسنن الکری صفاح ندی

ا ا مام محسمد بن نعرم وزی فراتے ہیں ہم سے اسحاق نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا ہیں خردی ابواں سے کہا ہیں خردی ابواں ارنے وہ محدین عمروی علقہ سے روایت کرتے ہی انہوں نے فرایا کہ حزرت عمری عبدالعزیز نے دیاست کے بارسیس ایک حکم نامہ کھا جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرایا کہ مسلمان مردکی دیت رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کے عہد مِبالک یہ سواون حقی جزرت عمرضی اللّه تعلیہ واللّم کے عہد مِبالک یہ سواون حقی جزرت عمرضی اللّه تعلیہ واللّم علیہ میں ان کی تحید و لگا کہ

یک مقدار دیت واضح بوگئی اورایت کردیکا یه مفهوم تغیین بوگیا که تون سے قبل خطای کفاره
واجب بسیداد تقتول کے الل کودیت اوا کرنا بھی لفتیناً واجب بسید دیت کے ولجب
بونے بین مردوعورت مساوی بین میکر مقدار دیت بین مساوی نہیں ،مردی دیت نئو
اونٹ بسیداد عورت کی دیت اکسس کا نصف ہے بعنی بچاش اوز ہے . دیت
اوراس کی مقدار عقل وقیاس سے بالا تراور محن بیانی شارخ پر موقوف ہے کسی کی
دائے کواس میں دخل نہیں ،اس سے اس باب بی موقوف حدیثیں بھی مرفوع کا حکم
دائے کواس میں دخل نہیں ،اس سے اس باب بی موقوف حدیثیں بھی مرفوع کا حکم
دائے کواس میں دخل نہیں ،اس سے اس باب بی موقوف حدیثیں بھی مرفوع کا حکم
دیکھتی بین بینداحا دیت موقوف درج ذیل بیں۔

۱۵ معدالزاق نے معرب اسس نے ابن ابی بخے سے
اس نے مجاہد سے اس نے حضرت عبداللہ ہی معود سے روایت کی انہوں نے وایا
کہا ہے اونٹ تک مردوعورت ماریوں مجاہد نے کہا کہ حضرت علی رضی النہ عنہ نے وایا
کہ عود ست مرجزی نصف ہے ۔ لینی اس کے زخم اورجان دونوں کی دیت نصف
کہ عود ست مرجزی نصف ہے ۔ لینی اس کے زخم اورجان دونوں کی دیت نصف
ہے دمصنف عبدالرزاق صداوی ہے۔ و)

اس حدیث کوطبرانی نے بھی روایت کیااس کے رجال سے کے رجال ہیں.
لیکن مجامد نے بعدالقد بن مسعود سے نہیں مصنط ر مجمع الزوائد سا 194 ج ، 19)

9 ابراسیم رخنی ، حفرت عمرب خطاب اور مفرت علی بن ابی طالب رضی الشرخ ماسے روایت کرتے ہیں دونوں نے فرایا عورت کی دیت مردک دیت سے آدھی ہے ، جان میں اور اس کے ماسواہیں والسس الکبری صلا ت ، ۱)

۱۰ شعبی حفرت زیری ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مردول اور عورتوں کے زفم شمانی تک مبامر بیما جوزیا وہ مبووہ لصف پرہے اور عبدالتہ بن مسود الما حفرت شریح سے روایت ہے کہ مشام ابن جیرو نے خطابی ان سے سول
کیا ۔ حفرت مشریح نے انہیں جواب میں تکھا کہ مرجیو تے اور بڑے ہو جب
ویت زخم میں عورت کی ویت مرد سے آدھی ہے اور حفرت عبدالندی مسعود می القد
تعالیے عن عورت کے قبل خطابیں عورت کی ویت کی مولایت کا نصف کہتے تھے ہوائے
وائٹ اور موضحہ کے ۔ کہ ان دونوں میں مردوعورت مراب ہیں اور زید بن تا بہت کہتے
سے کہ خطا کی صورت میں عورت و کے زخموں ) کی ویت مرد کی ویت کی شل ہے
میمال تک کہ وہ تک کو چہنچے ۔ تبائی سے نما تہ موجائے تومرد کی دیت کا نصفت کے
میمال تک کہ وہ تک کو چہنچے ۔ تبائی سے نما تہ موجائے تومرد کی دیت کا نصفت کے
میمال تک کہ وہ تک نویے ہے ۔ تبائی سے نما تہ موجائے تومرد کی دیت کا نصفت کے
میمال تک کہ وہ تک نویے ہے ۔ تبائی سے نما تر موجائے تومرد کی دیت کا نصفت کو بہتے ۔ تبائی سے نما تر موجائے تومرد کی دیت کا نصفت کی دیت کا نصفت کی دیت کا نصفت کے دیت کا نصفت کی دیت کا نصفت این ابن شیبہ صاف ع دور ۔ در ا

۱۰ امام مالک ابن شہاب زمری سے روایت کرتے میں اور عروہ بن زمیر سے جھا نہیں روایت کرتے میں اور عروہ بن زمیر سے جھا نہیں روایت کرتے میں اور عروہ بن زمیر ووٹوں کا قول عورت کے بارے میں سعید بن مسیب کے قول کی مثل ہے کہ عورت کی ویت مرد کی دیت کے تبائی سے تب کہ دیت مرد کے میاب ہوگی مرد کی ویت کے تبائی حصہ بنک چہنچنے سے بعد عورت کی ویت مرد کی دیت کا فصرت کی ویت مرد کی دیت کا فصرت ہوگی و موطا امام مالک صنعایی

۱۸ حفرت شریح سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حفرت عمر کے پاس سے عروہ ہارتی یہ حکم میرے پاس نے کراکے کسردول اور عور توں کے زخم دانت اور موضح بی ہمارہیں ، اس سے نیادہ میں عورت کی دیت سردکی دیت کانصف ہے۔ در مصنف ابن ابی شیبہ مخطوطہ صننۂ ج ۱۰۰)

۱۱ م محرب ص شیبانی فرماتے ہیں ہیں امام الوصنیف نے جردی وہ حاد سے روایت کرتے ہیں ، حاد ابراہیم سے ، ابراہیم محرب علی رضی اللہ عند سے راوی ہیں معاد ابراہیم سے ، ابراہیم محرب علی رضی اللہ عند سے راوی ہیں

شروب برایک مزاردیناریا باره مزاردرم مقرر فراف اورمسلمان آناد عورت کی دیت عهدرسالت مآب صلى النرعليه وسلمي بجاس اوزع تفى جفرت تغرينى الترقعا لل عندنے ان ك قيمت مكاكر بايخ سودنيا ريا چومزاداديم مقرر فرمائي. وكتَّاب النفذ .. مسئلة لبعريا من ديولغام عري فعرون ي الما ابن الى يكايت إيد روايت كرت ين ككى آدى في كد كروي اكم عورت كوبال كرك بالكرديا توخرت عثمان بني ضي الذتعال عند فيصد فرما يكوأس ك قلين آف بزارديم اداكي جائي چينزاد عورت كى پورى ديد اوردوبزاداس كاتبانى حصد المام شافعي رحمة الترعليد فعلي ال زائد شاتى مصير كالمح بطور تغليظ تصاكم ميمكري الى نيتلك و السنق الكبري صفه عدد) ١٢٠ المام عدارزاق صاحب بعد قد معرس روايت كرتي بعرف زيرى سه روایت ک امام زمری نے فرمایا کام دو مورت کی دیت برابر ہے بہاں تک کر دیت كيسرك عقد تك يتي جائد اوربي جالفي ب يعناس زخم ين يدى كبران كريني بائد بيرتهان صويك يني كعبدورت كاديت مردك ديت عداد ادهى ب ومصنف عبدالزاق معمال ح . ١) ١٥. الم عبد الزاق الى جريج سروايت كرتيبي انبول في كما بح بنام بن و عروه سے روایت کرتے ہوتے خردی دہ فراتے تھے عورت کی دیت مرد ك ديت كرياب يبان تك كرتبال كويني جائد بيرتبال كري بعد مورست کی ویت مردکی ویت کانصف ہے.

دمعنف عبدابرزاق ص<u>طام (</u> ج. ۹)

حرت ملی زخمان عندنے فرایا عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ جان میں جویااس کے ماسوا حیاحات میں وکتاب الحج صطفع سے سم )

ا ابرامیم دخی ) حزت می بن الی طالب رضی ان تمان عز سے روایت کرتے میں کہ مورت کی دولیت کرتے میں کہ مورت کی دیت سے نصف ہے ، جان میں اوراس کے ملاوہ رحرا حالت میں والسنن الکیری البیہ تی صراف ن ۲۰۰۰)

از الکه شیدهات و فیه ضعف "که کرمریشه مازی فی مند مندی که کرمریشه مازی می مندی به بوزیکا فیصله کردیا و مالای بیشی بین امام بیقی نے اس مدیث کو صنیف به بوزیکا فیصله کردیا و مالای بیشی بیس امام بیقی نے اس مدیث کو صنیف کہا ہے ۔ جیسا کروہ متصلاً فوا منیف بہا ہے ۔ جیسا کروہ متصلاً فوا مرہ بین یہ بطراتی عبادہ بین ندی مدیث ووسری سندہ بھی مردی ہے اور اس میں صنعف ہے " دوسری سندگا صنعف بین مضرفین بلکہ تعدوطرق موجب تقویت مدیث ہے ۔ ابن ترکمانی نے بھی اس کے تحت کھا ہے ۔ میس کہتا ہوں ظاہر یہ صدیث ہے ۔ ابن ترکمانی نے بھی اس کے تحت کھا ہے ۔ میس کہتا ہوں ظاہر یہ سے کہتے کا قول دو و فیدہ ضعف " وجوا نیر و دوسری سندی کے بارے میں ہے ۔ اس کے بارے میں ہے ۔ اب

یبال یہ شبہ وارد کرنامجی میے نہیں کرا تھے باب و دیت جاے المراَة "میں جہال عورت کے زغول کی دیت ہے متعلق صدیثی واردہیں امام بہیتی کا یہ قول منقول ہے وروی عن معاذبی جبل عن النبی صلی الشرعلیہ وسلم باسنا ولا یشبت مثل لینی غیر تابت سند کے ساتھ نبی سلی الشرعلیہ وسلم کی حدیث معاذبی جبل سے مروی ہے ۔ اس یے کہاس قول میں سیباق وسیاق کے بیش نظر بھاری منقولہ حدیث

معاذ بی جبل رضی الا تعالی عند مراد نهیں بوسکتی اگر الیا اموتا توامام بہتی باب سابق میں حدیث کی دو مری سند کو ضعیف کہنے کی بجائے اسی مقام پر باسنا دلا نیست مشلہ فرما دیے۔ می انہوں نے الیا نہیں کیا ، معلیم بواکر امام بہتی دو سرے باب معاذ بن جبل کی جس روایت کے متعلق رو باسنا دلا نیست مشلہ ، فرما رہ بیس معاذ بن جبل کی کوئی الیے ہی روایت ہو سکتی ہے جوزخوں کی دیت کے بیان میں اعادیث باب کے جمعنی مواوروہ حزیت معاذ بن جبل رضی الشرقعالی عند کی وہی حدیث مرفوع ہے جوایک سند صنیف کے ساتھ امام بہتی رحمت الشرقعالی عند کی وہی حدیث مرفوع ہے جوایک سند صنیف کے ساتھ امام بہتی رحمت الشرقعالی عند کی وہی حدیث اعتمار کے متعلق رو و فی مصنیف کے ساتھ امام بہتی رحمت الشرقالی دریت جراحات و اعتمار کے متعلق رو و فی مصنیف کی تعربی انہوں نے فرما دی ہے۔ اس کے متعلق رو و فی مصنعف کی تعربی جمہوں انہوں نے فرما دی ہے۔ اس کے متعلق رو و فی مصنعف کی تعربی انہوں نے فرما دی ہے۔

دیکھتے امام بہتی فسدواتے ہیں ۔ ۱۔ ابوکی ساجی نے بطریق عِمادہ بن نسی ابن نم ، حضرت معاذبی جلی چنی الشرعنہ سے مرفوعات رصنعیف کے ساتھ روایت کیا ' وفی السمع یا قامن الالی ' واورسما عست میں سواونے ویت ہے ) والسنن الکبری للبیہ تی صفات رح ۔ ۸ )

خودي راهني شي

بہتی نے یہ کب کہا کہ روایت معا ذہن جبل سے عورت کی ویت مردکی دیت کا نصف ہے بہکسی ایک سے مصبح سے بھی تا بہت نہیں ماگر ہم یہ تسلیم ہی کرایں کڑا گا ہی بیش کروہ صدیت کے بار سے بہا این فجر کا یہ قول ہے ۔ توان کی یہ نغزش ایسی ہی ہو کی جسیں امام مجاری رحمت ان علیہ سے لغزش سرز دہوتی جس کا اعتزاف ابن مجر نے مدولا بد للحواد من کیوۃ ان حکے الفائل میں کیا ہے ۔

ر مقدمہ فتح الباری صفط ج اس عمروین حزم رضی الندتیانی عندی عدیث طوئی سے بارسے میں انشار النازم غصل کلام کریں گئے ۔

مزیدِدِآل اس امرمبام ارشدیدہ که صدیث معاذبن جل سکتین راوی دُخفی بن عبدالند، ابراہیم بن طہمان ، اور بحربن خنیس ، مطعون ہیں - اوراس کی سسند منقطع سبت رفی ایڈیش نواستے وقری ، ۱۲ راکسیت ۱۹۸۳ س

ایکن حقیقت به به کریتینون راوی نشراورقالی اعتمادین . ملاحظه هو.

ا . حفص بن عبدالشرك بارسين نسائى فى كمايداك بين كوئى مضائقة نهين ؟ ابن حبان في استُقد داويون مين وَكُركيا . يسيح مخارى مسنن ابى داوَد ، سنن نسائى ، سنن ابن ماجه ك دادى بين و تنه نرسيدالتهذيب صناع ين ٢٠٠)

۱۰ ابراسم بن طہمان کے ملق این مبارک نے کہا رصیح الحدیث ہے جہمام حد ابوداتم اورابوداؤدنے کہا و تُقدیسے ۔الوجاتم نے اتنی بات اور زیادہ کئی کہ موہ الله الله الماسية بوكياك باستادلايتبت مثل است مرادي يفي مديث معين المعارى الميشي كرده عديث ،

تینون جگره واوعاطفه معطوف علیه کوچا به اسم جواس امرکی دلیل ہے کہ ارمین نی نے مرمیگر اختصار کیا ہے اور اپر اش کا کہ اس میں تویۃ المرائی والصف من دیدا دیوں کا جاریجی شامل جو اس تقدیم برائی بہتی کا تول موردی ولادی ن وجدا فرعن جارہ بی وقد صفف المجھی اسی خبرتا ہے بہتی کا تول مرموں ولادی ن راجع ہوگا بسر صورت سے خدوشیف اورغیرتا بہت کا مصدراتی ہے غیا رہوکر سامن آگیا اور جاری بیش کردہ صریت معاذبی جبرات کا مصدراتی ہے غیا رہوکر سامن آگیا اور جاری بیش کردہ صریت معاذبی جبرات کا مصدراتی ہے خبا رہوکر سوکی ا

این ترگانی کا اس مقام برید کهناکه اوراس کلام کافا جربیدی کرید حدیث کی دونوں سندول کوشامل سے جواسس کی دونوں سندول کوشامل سے " خودان کے قول اول کے معارض سیے جواسس سے پہلے منت لما مذکور سے " اورقبل ازی بم اسے قعل عبی کرچکے ہیں لہذا اس قمل مربی کر جیکے ہیں لہذا اس قمل مربی کریا ہے است نہ سیس ہوتا کہ این جو کا یک معاوی بی مربی الند تعالی عزی عدریت حول میں رسول النظافی الذر کا النامی مربی مربی الندا میں مربی مربی میں مربیت کے اور کی الدی توجید ہوگی جس سے دو میں میں مربیت کے بارے میں تسلیم کرایا جائے تو ہمارے میں میں کردہ مدیث سے دول کی الدی توجید ہوگی جس سے دو

نهایت بیجا ہے جسس الحدیث ہے اور کی مضافقہ ہے۔

عثان بن سیدار می نے کہا اور مدیث ہے اور کی افران الکر حدیث اسکی حدیث کے ہمیشہ

عثان بن سیدار می نے کہا اور کی رغبت رکھتے تھے اور اس کی توثیق کرتے تھے نے صالح بن تکہ

عزام شمندر ہے تھے اور کی بیں رغبت رکھتے تھے اور اس کی توثیق کرتے تھے نے صالح بن تکہ

نے کہا اور گفتہ ہے جن الحدیث ہے ، کچوارجا رفی الا یمان کی طرف ما کل تھا ، انتہ آلمان نے کہا اور گفتہ ہے کہا ہو وہ سے الحدیث ہے الحدیث تصابحی الروایة ، کیشرا سماع تھا ،

والا ہے اللہ حالی بن راجویہ نے کہا ہو وہ سے الحدیث تصابحی الروایة ، کیشرا سماع تھا ،

خواسان میں اس سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا دوسراکوئی مذتھا ، اور گفتہ ہے ؟

ابران میں اس سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا دوسراکوئی مذتھا ، اور گفتہ ہے ؟

ابران میں اس سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا دوسراکوئی مذتھا ، اور گفتہ ہے ؟

التهذيب التهذيب صفظ ح ١٠)

تهذيب التهذيب عن فظ ابن مجرف الإسم من طعان كورجهي فيايلي التهذيب التهذيب التهذيب عب ألله المحتمان المحدود التحديث المحدود الله المحدود التحديث المحدود الله المحدود التحديث المحدود التحديث المحدود التحديث المحدود التحديث المحدود التحديث المحدود التحديد المعادي المحدود التحديد المحدود التحديد المحدود التحديد التحدي

اس مدیت بی اس سے روایت کرنے والاحض بی عبدالتدہے جس کی توثیق ہم میل نقل کر چکے بیں ،

ما ابن عارم صلی نے کہا " بھر بن خلیس سر وک نہیں " ابن عدی نے کہا وہ ان میں سے کہا دہ ان میں اسے کہا دہ ان میں ا سے ہے کئی کی حدیث کھی جاتی ہے ۔ اور عملی نے کہا اور کوئی ہے تھے ہے۔ بیر مذی کا دو کوئی ہے تھے ہے۔ بیر مذی اور ان ماجہ کا راوی ہے و تہذیب التہذیب صلای رح ان

اگر میں داوی ہے مق میں صدف کا قول یا کوئی جرح مذکورہے تو وہ جرح مہم ہے۔ جس کا محدثین کے زدیک کوئی اعتبار نہیں ، بالحضوص جس کی تدریل وتوثی اگر حدیث سے منقول جو اس سے مق میں جرح مہم قطفا کوئی جیٹیت نہیں رکھتی ،الیں جرح توضیف توضیحیں کے داویوں سے حق میں جمل کا گئی ہے ۔ کیا مجاری وسسلم کی حدیثیں تھی صفیف بال ؟

یہ جی کہاگیا ہے کہ معاذبی لی بر حدیث صحاح سے میں موجود نہیں ہیں عرض کروں گاکھ سے حدیث کی بہت کہ وہ صحاح سے بہت ہیں جو ، چیر یہ کروں گاکھ سے حدیث کی بہت کہ وہ صحاح سے بہت ہیں جو ، چیر یہ کر حدیث کی اصل تواس کے داوی جی اور حدیث معاذبی جل کے داوی صحاح سے کی مرکبا ہے میں موجود ہیں جی اور جی لیے ہیں اور جی لیے ہیں اور جی ایس مقام پر بی کہا جا رہا ہے کرمعاذبی جب کی نصف وہت والی حدیث کرچکے ہیں ۔ اس مقام پر بی کہا جا رہا ہے کرمعاذبی جب کی نصف وہت والی حدیث کی مرکبا جا رہا ہے کرمعاذبی جب کی نصف وہت والی حدیث

میں عرض کروں گا کہ صدیت معاذ ہے جب رہی عوست کی نصف ویست جس دیوگا حادث مرفوعہ اور بکٹرت ا حا دیپٹ موقوف تو پہنے موثین نے اپنی کہ اوں جی روایت کی ہیں جوسب سے ہو تا بست ہیں جیسا کہ ہم ایجی فقل کرچکے ہیں ا ورمنقر میں بقضیلی کلام کریں گے۔

رمی بدبات کرماڈ سے چارہوری کے بعدی تھی نے پہلی مرتبہ بیرودیٹ اپنی کمآب بالی کئی ۔ کی تویہ بالکل بیری بات ہے۔ جیسے آریہ اور عیسانی کہا کرنے ہیں کر تمہادا قرآن جی نبی کی وقا ا کے سالباسال بعدی تنری حتمان کی خلافت ہی جی کیا گیا۔ اور تمہارے رمول کی مدیشیں ووسو میں کے بعد ہی ہوئی مشکرین حدیث یہ بی کہتے ہیں کہ دوسوم ٹی کے بعد لوگوں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں کھووں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں کھووں کے اپنی کتابوں میں حدیث بیری کہ ویسوم کی کہ تویہ وہ اجادیث بھا گاگا گا

بھریہ کرتھی باختبول کے بعد صریث کا صنف باتی نہیں رہتا بلکہ وہ واجب العل موجاتی سے جہیں کرانشا رائٹہ کئے میل کرم تفصیل سے بیان کریں گے۔

ازالر تثبهات کے بدمدیت معاذی بل کالیے اثابت اور واجب العل ہونا بنے خبار ہوگیا ، اس کے بدری بستای اورافصاف کاتفاضا یہ ہے کہ اسے تسلیم کر بیا جائے ، احادیث موقوفرہ بیٹ معاذی جبل رضی الڈیونے کی قوی تائیدکرتی ہیں ، ان جی جومرسل ہیں وہ مجانا بت اور میں کے حکم ہیں ہیں ، جیسا کہ آگے جل کرم مفصل بیان کریں گے ، الملے مددت اب واضح ہوگیا کہ ایت کرمین ، دیکا تھے کہ کہ کہ تا ایس لفظ دیہ جومقداری جل تصالحادیث

منوله بالاست اس کانفیر دیوگی اورظام رجوگیا که دیته رجل کی مقدار مواونت سبت اورعورت که دیست کی مقدارای کانصف لین بچاگ اوندند .

قرآن کے گال کی تغییر سے پیم ثابت ہوگا وہ قرآن ہی کا حکم قرار پائے گا معلوم ہوا اورت کی ویت کام دکی ویت سے نصف ہونا حکم قرآنی ہے۔

بدی که اجالات کرگ به عروان حرم کی خون جدیث می فیرسلم کی انعف دید کا ذکر ب اگر جمت کی دید انعف بولی تواس کا ذکر مجاهر در بوتا ، ثابت بواکه عورت کی دیت اصف نهیس ملکروی بوری ویت ب جس کا ذکر دیدة الشفس مسائلة ایل میکیشمن می ای مدیرت میں دارد ہے

اس کا بواب یہ ہے کہ اس مدین کے طویل سے بی دری کا دیات مذکوری فیرسلم

گا نصف دیت کا ڈکرٹی اس ہے وار سے کردہ مرو ہے ہیں د جہہ کا اس کے طویل سے بی مردے فاص اس کے طویل سے بی مردے فاص اس کا کوئی ڈکرٹیں ۔ اگراس دریت کے می معنو ناس کا کوئی ڈکرٹیں ۔ اگراس دریت کے اصام دیات مردوں کے ما تھو کورٹوں کوئی شال ہورتے تو ہی طرح مردے فاص اعتباء کی دیت کے اصام دیات مردوں کے ما تھو کورٹ کوئی شال ہورتے تو ہی طرح مردے کا کورٹ اگرالیا کو دیت کے اسکام ذرکور مورٹ کا کوئی میں خاص معنو کی دیت کا حک ذرکورہ تو ایگرالیا نہیں معلوم ہواکہ قالمین مراوات نے دورٹ کی دیت کا دکر حدیث کو بیش فرر کا اس اورٹ نے دورٹ کی دیت کا دکر حدیث کی ویت کا دکر حدیث کی ویت کا دکر حدیث کی ویت کا در حدیث کی دیت کا دکر حدیث کی ویت کا در حدیث کی ویت کی میٹن میں منفصل کام آرہا ہے ۔

يريجى كماكيا كركيسا فلرسيت كمع وسكما يك عفوقاص كى ديرت سواوشت بول ادراي كاعورت

کی ویت پچاس اوشک گویا عورت کی قدر د منزامت مرد کے ایک عفویقر کے مرابر بی آبیاں ہواڑ کا کیا تصور ہے گئا کہ اس نے مرد کو جنا اور وہ اس کی ماں ہے اسس کے قدیوں کے پہنچے جنت ہے۔

یں بوایا عرف کروں گار عورت کی دیت صواورت تسلم کرنے والے عمروی حزم کی اسى دریت سندا سستدلال کرتے ہیں جس میں مرد کے اس مشویقر کی وبیت مواونٹ مذكوريت الت صورت يس يقول ان كم عرف يكى فلم نه موكا كريس الورث في مروكوين جس ك قديون ك ينجدا ك ك جنت ب اك كام يتدمودك عفويقرك برابرك إجات بلک دادم آئے گاک پورام دی اپنے عمنو جیٹر کے مساوی ہوجائے کیا کسی افسان کواس فامی عضوجيتر كم مساوى قرار دينا انسال كى تحقير و تذنيل اوراس بظلفهين . اگرينظل نهيس تومجر ليجي کریم بی بات بچی فلم نسیل بلکه است فلم بچھا بی فلم ہے کیونکا انڈاوراس کے رمول کی انڈوریسم سكامكام كوظلم كمنا فلم تنفيه بعد عورت ك ويت كالصف مونا الرفلم ب توموات مي اس ك مصركا مردك مص فسف وناصح علم موكا عال كالترامات في ولل كو للدوالد التنبير فرماكر كورت كالتحديم د ك تص ف فصف مقرر فرمايات يبال يى آپ كيد ديكي كرمورت كا كياقصورے جرف يك كدوه مردك مال مصاوراكس كے ياول علماس كى جنس ب أفسسوس : احكام البيركي مكتول كونظر المازكرك اسلاى احكام ك فلاف توكول ك جذبات . كوابھارت كے لياليسى بائين كى جارى بي

كاب عمرون عزم كي عيد وي

مديث عروب حرم مستدك فافات مي فيس واس كاقلين في ايك وسري فاللافك

اس كمتوب إلى مدية المسواة على النصف من دية الرجل مكا يوري يقينًا موجود جه جها المدموق الدين بن قاراني شهره آفاق تصنيف الننى اورامام ابوالقاسم الرافعي ابني صنيف شبيرشرة الوبيان كعلاوه علارمنعوي يأس البوق توفى سلطنت ابني تصنيف طبيل شرح منتبی الارادات صفیط ج ۱۲ میں تینوں تروین عزم کی گناب کے حوالے سے اس جلکونگ كرزيدي وعدام البهون ف ايك دومرى تصنيف والروش الرائع "صاحع المرافي محواله كاب تموين حرم اس عبار وية السياة على النصف من وية الدجل وكالقل فرايا حرت عروب عزم شی الدلعال مندکی کتاب خروری اس حد کے موجود موت پر سام بھی شابدعادل ہے کہ امام ماکم نے مشرک یں اس کا بعروب حزم ک روایت کے ضریبی ين فريل مداحديث كم يومف ف مدالهاب يشهدنه احيرالموسين هدين عبدالعدويز دمستددى صفاح ١٠) يزمديث كيرب بماس باستينكم سے اس کے لیے امرالوین عمران عرالعزیز شادت دیے ہیں۔ يني ابرالونس مرن جدانعز برج صرف عرون عزم ك شابري فلفه عادل ي

آجب ہے تی توگوں نے حفرت کرون مزم کی گیاب دکھی تک نہیں ہو اسکے مختلف مصول کی گھر دویات ان کے بیٹی نظری ، وہ توجورت کی تصف دین کو کا ہے مون مزم کے خلف کے خلاف کی اور کے خلاف کی اور کا مواد ان کی اور کا دور کا در کا

عودت کی نصف ویت اگر کمآب همروی حزم کے فلاف بول تو صورت عمری جالعزیز کی طرح الیت حکمناے میں تکھوا سکتے تھے کر دمول الٹرسلی اوٹر علیہ دسلم کے زمانہ مبارکزی عورمت کی ویت بچیا مسس اونٹ تھی بڑا بت ہواکہ عورت کی نصف ویڈ کا ذکر همروی حزم کی اس کمآ ہے ہیں موجود تھا جو رمول الٹرعایہ وسلم نے مکھوائی تھی کمی محدث کا اس بجلے کو

ا يى كتاب يى ورن دركر نااس بنايرنيس كريم وين حزم ك مديث كاجند أيس مكماس كى وجعرف يرب كاى فول عديث كم التدوي المايند كم ما تعروى الت مراستدس مديث كاكونى مذكون حدره كيا كتب اعاديث كاغورت مطالع كرف ك العدير مقيقت آفياب سي زياده روش بوكرماسية اجالىب مصنف عدالرزاق وموغالم مک، سنن نسانی وفرو سب میں اس حدیث کی روایات اس نوعیت ہے یا تی جاتی ہیں . اگر فى الواقع يدخله كذاب عمرون حزم من شهوتا توسيدنا فاردق الخلم عمرين خطاب وشي الذع ويور ك ويدي سواون ك بجاف مركزيكات اونط ك قيت د الكف مذ صرح مرك عدام ر مول الأرصى الشرعلير ومسلم ك زمان مي عورت كى دية ك يجابى اونت بوسف كا ذكر فرات ردموق بن قدام می کودرن کرتے . نداخی کیرای کوانجا صنیف میں ورن فرماتے مع عدار منصور بن الجروق الي كت ابول ميس مجوار كمّا ب عزب است دارد كرية . اكر كى كايدكان بى كدان اجسسة كرام اورعلت واعلام في ين تعفر عمرت مرات مالوز ى نهيى بكرسىيدنا فاروق اعظم مرين مظاب رضى الندتيداك عديمي شامل بي عورمت كى نصف دية كورسول النرصلى المدعلية وسلم كم كحوات موت خطوا ورعدرسانت كاطرف خلاف وافعاني طرف مصمنوب كرويا توكيا وهكرك كالرمعا ذالقدييس حفرات وستراحد المراعد متعمدة فليتبوا مقعده من الناز المصمال بوكزاري المعود بالله ئىيۇنىونىناڭە -

علامدان قرکالنیص جیرش پرکشاک علیه دیدهٔ السواهٔ علی النصف حن دیدهٔ الرسیل عمون حزم کی کتاب می تابت نہیں اللت تدریم بنی سے اور خفیقست برسیسے کہ المحیص جیرعِلامران حجرکی انہیں تبصیائیف میں شامل سے جن برانہوں نے تقوّال نہیں فراتی

القول الن كما أكل المي كما بول كاعده كيشوب الكن ان مك مندرجات كمزورا ورئا قد بل اعتمادين جيساكم ملار مسفاوى في في "المنصور الله حددين ابن مجركا يرمقول لقل كياب اور مستور في البارئ كم مرورة مرهجى ال كايرمقول ورن ب مكامش ملاحد ابن مجركونفوثانى كا موقع لما . توديخو في كم سك بعد فزود ابيت اس قول سن رجوع فرا ليقة .

"السنة " عارى مقول مديث ين الى بالعراحة مذكوري .

١- حقرت عمران عيدالعزيد كاليف حكمنا من حورت كالصف ويت لكسوانا.

۴- سخرت ممروشی الندتهانی وز کامروی ویت می تنواونت اور مورت کی ویت می میگاگانت محصاب معاقب کگا،

سود رسول النَّصِلي النُّرعليه وسلم مكرنهان القدل إن مردك دميت كاسواون اورعورت كى دبيجًا مِعِياتُ من اون في بيونا.

يەمىيىت اپنىسىندىكە كاظىت ئىي قوى ئىج اور تابت بىدكداس بى كىي تىكى ئىلىنى ئىلىكى ئىلىنى ئىلىكى ئىلى

ا بری کے پہلے واوی المام بھرین نفر مروزی (مرود کا بھے، مرقی اللہ بھر) إلى جن کے بہلے واوی المام بھرین نفر مروزی (مرود کا بھر، مرقی کا اللہ بھر الل

ما . تبيسريد رادى ابوسام عادين اسام بنازيد توفى مساع الله اين الثبت بي اورنها يت

معنى ابى سىدكى كالقري كيرالدريت بي . دميزال صطاع ن ١٠

۳۰ ۔ چرقھے ماوی ٹمین ہمرون علقرین دقاص اللینٹی متونی مشکارے و تہذیب الہتذیب المسائل نے المبال نے المبال کے اللہ آباان میں کوئی معنالقرنہیں ۔ بنکہ بیاتی ہیں میمین نے کہا آفڈ ہیں علی معالدینی ابھائم الآلوی، سب نے ان کی توثیق کی این مبان نے ان کوٹھا شہیں شارکیا ہ تک نے ان سے ممطاب ہیں مادیسے کی دمیزان الاعتبال صلاح اس

تقریب التهزیا می تنویا تبریای می ان روات کی تعدیل و توشیق منظل ہے۔ بهاری اس تختیق کے بعد عدیث عمر و بن حزم سے متعلقہ شکوک و شہدات کا پر دفاعی استیصال ہوگیا اور ساتھ ہی بینشیقت بھی آفراب سے زیادہ روش ہم کر ساستے آگئے کی جدنہ سا سے سے کر عبر تابعین وائی بے تابعین زمانہ خیرالقرون کی عورت کی تصف ویت میں کسی کا افتلاف تہیں بایا گیا ، اسی کواج اع کہتے ہیں

المربعة مُسَدَّه مَسَدَّه مَدُ وَالله مَعَ مُسَدُوفَ أَنَّ المُحَدَّدُوفَ أَنَّ المُحَدَّدُوفَ أَنَّ المُحَدَّدِ وَالله مَعَ مُسَدُّ وَالله مَعَ مُسَدُّولِي اللّهُ مُحَدِّمُ وَالْحَوْرِينَ مَقَالِودِينَ مَسِدِ عِلَيْهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَعْلَوْدِينَ مَسَالُهُ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَعْلِودِينَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُلْكُودِينَ مُلْ اللّهُ مُلْكُودِينَ مُلْلِيلًا اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلْكُودِينَ مُلْكُودِينَ مُلْكُودِينَ مُلْكُودِينَ مُلْكُودِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُودِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اونر تمي دعلي بذاالقياس)

بهرصورت مقداددیت یی عهدجالیت که دستوریّ تحاکم عورت کی دید مر دک دید کانصف تھی .

منظرید کر لفظ کا مسکل کے " سک ترجہ س تخریف کے باوجود ہی قائلین مساوات کادامین تابت رومبوا،

صيت السلموتتكافؤدكم أوهم كالمح مفهم

موست کی مقدار دینہ کومرد کی دید کے مرابر ثابت کرنے کے بیے حفرت علی بھٹی آرڈ من کی اس حدیث مرفوع کو فرے شروعہ سے بیش کیا جارہا ہے سول اللہ سلی الانہ میلا اسلم نے فرالیا سمسلانوں کے خون ملبویوں " بیٹ سب مسلانوں کے خون مرو ہوں یا عوری آئین یں ایک دومرے کے مرابروی لیکن مردوعورت کی ویت کامقداری برابر ہونا اس حدیث سے خابت نہیں ہوتا مناس مقصد کے بیے حضور نے مرحدیث فرالی .

اس مدین کالی نظریہ جے کرچاہیں ہے کے نامانے میں معززاورظا تورقیدلے کے کی اُدی کو مُزورِقا ہے کہ اُلیں نظریہ جے کرچاہیں ہے کہ اُلیے مقتول کے بدے بی کم ور تبلیلے کے کی اُدی کو مُزورِقبیلے کا کوئی شخص قبل کرویٹا آورہ اینے قبیلے کی مقتولہ عورت سے بدے ہیں خواہ اس کی اُقالہ و سرے کرورقبیلے کی عورت ہی کورٹ اُنا اینے الینے مقتولین کی دیا تھا ہے مورٹ کی مقتولین کی دیا اینے مقتولین کی دیا این عام رہ کروی تا تھا ، اینے مقتولین کی دیا این علام کے بدھے میں کم زورت کی دیا وہ مروم و بویا این عام وہ مروم و بویا عورت وہ دیا ہے اُنا کی قبیلے سے وہ وں کر اُنے ایک مقتول کے بدھے میں خواہ وہ مروم و بویا عورت وہ دیا تھا گال کے قبیلے سے وہ وں کرتے ہے مورث کردیے مقتول کی تابید اُنا کی قبیلے سے وہ وں کرتے ہے مورث کا دورت بی بیک بھورک کردی تھا کہ مورث کے بدھے میں بیک بھول کرتے ہے کہ دورت کی بدھے میں بیک بھول کے تابید کے قبیلے سے وہ وں کرتے ہے مورث کا دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کے دوروں کرتے ہے مورث کا دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کی کا دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کی دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کی دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کی دورت کی دورت کی بدھ کے دورت کی بدھ کی دورت کی دورت کی دورت کی بدھ کی دورت کی بدھ کے دورت کی دو

ہے۔ ماہ تو تبدیدا ہے ستول کے بر الے بن کرور قبیلے سے تصاص بی ایتا کین اگراس طاقتور جیلے کا کوئی تخش کرور قبیلے کے کسی آدی کوئیل کردیتا توقصاص کی بجائے حرف میا ٹھ وی کھیجر ہی بھور ویتا ہے دینے براک قاکرتا والمنصل حسطان میں ہ

ایی صدیف کے تحت ماعلی قاری دیمۃ الدوطیہ نے مرقات شرع مشکوہ میں امام بنوی ک شری است سند سے اس صدیف کے مغی اس طری تقل کے۔ ادام بنوی نے فرایاک سی حدیث وفت کا سن سے دمہال الدیمی الڈولید وسلم کی مراویہ ہے کوسب مسامانوں کے ٹون قصاص میں مہم بنی بسلمانوں میں سے دولی کے برے شریف اورصغیر کے بدیے کہراور جا الی کے بدیے عالم مرو کے بدیدے عورت سے تصاص بیا بات گا۔ اگرچیے تقتی کہ شریف یامائم ہو اور قاتل دولی یا جا الی ہو ہر مورث قاتل بی سعد قصاص بیا جائے گا۔ اگرچیے تقتی کہ وہ کی شریف یامائم ہو اور قاتل ووسرے کو قبل نے کیا جائے گا۔ حدیا کہ ابن جا المیت کرنے تھے کہ وہ کسی شریف سکے بدیے ووسرے کو قبل نے کیا جائے گا۔ حدیا کہ ابن جا المیت کرنے تھے کہ وہ کسی شریف سکے بدیے اس سکے دولی قائل سنے قصاص بیلنے پر قطعی راضی نہ ہوئے تھے۔ جب بھی کہ قاتل سکے قبیط سے تعدیما فواہ کو قبل نے کرفین تا المرقاۃ حدالا میں سمی گینی دورجا بلیت میں قصاص میں قبیط سے تعدیما فواہ کو قبل نے کرفین موالی میں وصاحی میں

رسول الفرشلى الشرعليدة للمهدف " المستنهون تشكا فأدمدا برصر ، فرما كرفصاص يرب مسلمانوں كاخون مزام قرار وسیاني ، ويشين جي مسلمانوں كے فوت كى مساوات اس طرح ہے كہ اسلام فعالى باست كوجا كوقرار نہيں وياكس مسلمان كے فون كى ايك ويت اواكروى جائے اوركى كے خون كے بدرے دويا اس ستانيا دہ ويشي ويشولى كران جائيں .

سب مسمان مردوں کی ویت کی مقدارہ ہم مساوی ہے اور تمام مسلمال عورتوں کی مقدار دیت ان کے آپس میں مزمر ہے ۔ جیسا کرہم اس سے پہلے ججہ انڈالبالذے ہم تنظل کر

# حفرت عمرون شیر اور حفرت علی کی میزش ہمارے فلاف نہمیں

حفرت عروب شعيب اصطرت على عدر فول كو بمارے فلاف كما جارہا ہے . حال تك ان دوان میں مردو ورست کے زغوں کی دیست کا فقال ف وارد ہے۔ جان کی دیت کے بارے یں کو آن اخلاف ان میں مذکون میں ، جا داکلام مرف جان کی دیتہ جی ہے۔ زخوں کی دیتہ ے اس کا تعلق بیں زخوں کی ویت کے بارے یں خلامی حلما رخ تف بی جس ک وجيه بهدكروية جامات كميار يراكأرس اختاف يايا جانا ب الكن جان كادية ين كونى منتف روايت وارديس جوتى -اسى يال الريس غلام كردريان كون الملاف بيس بإياكيا عمروين شيب اورهزت على ك يدونون عديثي يجاس مسلاي سمارى مؤیدتی و کھتے ہیلی صدیق میں استی آلالت اے الفاظواس امر کی روش ولیل یو کووت ک دیت کامردک دیت کے مساوی برنا تدی کے سے اس کے بعد برتساوی باق نہیں رتی تساوی کے بعد عور سے کی دیہ نصف ہی رہ جاتی ہے اس طرح دوسری حدیث جی بارے موقف کی دیں ہے کیون اکس میں تام زخوں میں عورت کی دیہ کامرد کے مساوی ہونا غرورہ ،اگرجان بی قرادی ہوتی توسطالقان کی دیتہ کوم دک دیتہ کے مسادی قرادیاجا آسعلی بواکداس صدیث کی روسے کی جان کی وینزی عورت مرد کے سادی سین

چکین شخصا سراقهٔ مکافشهٔ نکل اصراهٔ ولفتات کانت دیان النساء واسده » شمام عورتی آبسی ایک دومری کرمساوی ی - ای یصورتون کادیت ایک سیسے. در جیزالند البالغرار الفاق الله

المسمعت سدومن المسمعت سدولان المله المساوي المسمعات وصدقاة كل سبهارات كايم مفهوم به مردوعورت كامقادي في المساوي بونا بركزان سي مفهوم أيس بوناجي كاروش ويل يه بيه كرما طلقادي في موقاة مي عورت كانعف دين كااجما في قول وكركيا وه فرمات يين به وفي كناب الرحسة واجعوا على النصف من دينة السوجل على الدول حسل المؤلفة في المسلمة في نفسها على النصف من دينة السوجل الخير السمسلمة في نفسها على النصف من دينة السوجل الخير السمسلمة في نفسها على النصف من دينة السوجل الخير السمسلمة في مناوية السوجل عورت كي وال يات بإجماع به كازاد مملان مورت كي ويت ملكان أزاد مم وكي دين ما اللوجيل في النفس المحماد و فيها من يا من ويا كي كياكه جان كي دين مملكان أزاد مم وكي دين ما اللوجيل في النفس المحماد و فيها من منافعة مناف

اسى طرع شاہ عبد لئى محدث وطرى رعة النه عليه مشكوة كى شرح لمعات بين شكم مادر يك بيك كى ديرت كے متعلق قرمات بي سوان سدة داسيا تسورات فيجب فيه كسمال دية الكبير فان كان ذكر أوجب ما أة من البعيروان كان انتى في خسم سون لان دية الانتى فيصف دية السرجل مكر اگروه بجيرا قط موكوم كيا تواس ميں برسے آدى كى لارى ديت واجب ہے . اگروه بجيرا كاب تومواونت ديت واجب بوگ اوراگر لاك ہے تو بچائی اون لے . اس ہے كورت كى ديت مردى ديت سے فعف ہے .

مراسيل

المام فربی نے فرالیا مقال استعدد العصبی سرسیل الشعبی صبیح الا یکاد به شول الاست - بست از مقال المسال مسلم بنتی کا مرسل جی بیت وه عرف هیچ که ادر النها فا حیداول صلا بنتی کا مرسل جی بیت وه عرف بی کادر النها فا حیداول صلا به بیتی بیت آسکے چل کرفر ایا کرشی سیدانی سوسی بر کی ادر النه بی می رقم کے باب بی شیخی سے حرب کا کوائی می النه بی می رقم کے باب بی شیخی سے حرب کا کوائی بر النه بی می می مرب سے در شاآن می قال سود شاسل کی صورت کا کوائی بی سین سیست الشعبی بیورث من علی سیان می می السمالی النه بی سیان می می المام المام کی می سیان می می المام کی می سیان کر می کوائی بی سے ایک مودرت کو حربت علی سے می بیان کر می کیا او فرا یا بی سے اس عود سیان کر مول الدی حال می می سنت سے می می ای رقم کیا ہی سے اس

دینے بخاری حبیلددوم صف ا) اگرحفرت علی سے امام شعی کی روایت میسی نہ ہوتی توایام نجاری اسے ایری حبیان پی مرگز واخل دیکر تے ۔

ا ۱ م الود اوز سے مروی ہے وہ فراتے یں شعبی کی مرسل سرے نزد کے الا مرضی کی

مرسل سے زیادہ محبوب ہے و متہذیب البتذریب جلدہ ای صفت اورا این میین کا قول ہے کہ میرست نروع میں البتدریب جلدہ الروی شرع میں البرائی میں ورائیں میں البرائی میں ورائیں سے زیادہ مجوب ای و تدریب الراوی شرع میں دونوں کے قول سے تاہید ہواکر شجی اورائی دونوں کی موٹوں کے اورائی دونوں کی موٹوں کی دونوں کی دونوں کی موٹوں کی دونوں کے اورائی دونوں کے اورائی دونوں کے اورائی دونوں کے اورائی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے اورائی دونوں کی دونو

اس بیان سے حورت کی نصف وسٹ کے جنوت ہی تھزت تھر بن خطاب احفرست علی معزرت عبدال ٹری مسعودا ورحزت زیدان تا جت انصاری دخی الند تعالیٰ عنبم سنعا ما م شعبی وابل برگنی کی مراسل بوسم نے بیش کی اکر محدثین کی تصریحا سٹ کی روشی ہیں ان کا سے و مقبول مونا ثابت ہوگیا ، اس کے لیدائیس مردود کہنا تول مردود ہے ۔

#### ضرورى تنبيه ٤

م بتا چکے این کرفران میں لفظ دیست بیان مقادر کے اناظ سے مجمل سہتے۔ امام الجافع والا اپنی تصنیف طبیل موالد نی سیس فرائے ہیں موالات اللہ وَ وَمَنْ قُسُلُ مُوّدِ مَا کُے خَمَن میں لفظ دمیت کا ذکرفر ایا اور بیان مقادری اسے مجمل اور مہم رکھا ، اس کی تفید بذر لیدوجی دمول الدّ میں الدّ علیہ والم کوتعلیم فراتی جھوڑ کی الدّ علیہ وسلم نے مسلمان مردکی دیست موا وسٹ مقرر فرادی و اسے نتہ صنہ ہے۔

معلوم ہواکہ تھاردیت کی تیسین حرف وی الجاں سے بے عقل اوردائے کواس بی کونک دفل نہیں اورعالمے میرشی اس بات رشفق ہیں کہ اگرائیں کوئک بات رمول النوس الدُرعاليہ وسسنم کی طرف نسیست کے ہومی بان کروے توجہ بات صحابیٰ کی نربوگ بلکرھنوس النہولیہ وسلم کا فران قرار بائے گی ،الین موقوف عدیدے مکما مرفوع ہوتی ہے ۔

دو کھفتے سندر تا نخد طبع اسے المطابع کراچ حیاہ سائد ہے ۔ تدریب المؤدی صفط . ای کتیتی سکے لیرر یا نقیق سے انہر کا اشھی موگئی کہ الم شعبی اور امام نخبی کی روایاست مشھولہ سابقہ جی محرست عورات موری البت انعما کی مسابقہ میں مخترست عورات موری سے ، وہ ان صحابہ کوام کا توال جی مسابق میں مسابقہ میں مسابقہ کا موری سے ، وہ ان صحابہ کوام کا توال جی میں ۔ عکد رسول الند صلی المدین بیروی المدین ہوئی ۔ عکد رسول الند صلی المدین بیروی ہے ۔ وہ ان محابہ کوام کا فوری سے اور یہ روایاست مشقول مکا مرتوع ہیں ۔

قائلین مساوات بعنا کردہ ہیں کو عیدت کی نصف دیت کے بنوت یں اگرایک سے معنی مدین کے بنوت یں اگرایک سے معنی مدین بی بھی مدین بھی ایک سے بی مدین بھی بھی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے

عورت کی نصف دبیت کے ٹیوٹ بی احادیث منقولیں سے اگران کے زعم میں کوتی حدیث ضیعف بھی ہوتوانہیں معلم ہونا چاہیے کہ احادیث صحیحہ سے ان کی تا یک و تقویت کے بعد وہ ضعیف نہیں رہیمی چیر پر کرتعدد طرق سے ضعیف عدیث جی قوی سجھا آل ہے۔ دہ ضعیف نہیں رہیمی چیر پر کرتعدد طرق سے ضعیف عدیث جی قوی سجھا آل ہے۔ دہ اشیر طاقی قاری برٹر می نخیتہ انفکر مطبوع استوارات

علادہ ازی عدیث منعیف کواکر تقی بالقبول عاصل ہوجائے تواس کے متعن ام سخادی فتح المنیٹ میں فرمائے ایں جی ندمیب میں کے مطابق وہ معمول برہوتی ہے کہ وہ عدیث متواتر سے ورجین آجاتی ہے ۔ رفتح المنیٹ حب لداول صدیدہ

الیی صورت میں ضعف کا بہارہی عذرانگ سے زیادہ حیثیت نہیں دکھتا۔ آپی بے ٹا ضعیف حدیثیں موجودی بوتعالم است کا وجہ سے میچ اور تقبول ہیں ۔ مثال کے بلے یں ادام تمذی کا عرف ایک مدیرے میں سے مرتا ہوں بھڑت ہودائٹرن عباس دی الذعنہ سے موی ہے: دیوال تر میں الشرعلی وسیلم نے ارشاد فرایا ہیس نے بیٹرکی عذر کے دون زیں جھاکی وہ کیرہ گذا ہوں سکے

معانون بی سے ایک دروازے میں داخل ہوگیا؟ امام تریزی رعیتان بیار نے اس عدیت کوشیف تفرار دینے کے باوجود فرایا سوائعل عنی هذا عندا هل المدلسو؟ دُمنی تریزی جدرا ول صالا) معلوم میواکد شیدف عدمیت تعامل اصت کے باعض بیٹیس دیتی بلکروہ مقبول اور معمول میں جات ۔

عورت کی نصف دیت ہے۔ قرم اامرت کا ایماع ہے:

عہدورالت اورخلاف واشرہ کے دوری مورت کی نصف دیت رصابہ کو المارات کی تصف دیت رصابہ کوام اورعلماً کا تعامل روایات مفولہ کے من الدیم پیشن کرچکے ہیں جس کرکی صحابی آبی ہی نے الکارٹیس کیا یہ محا بہ کا ایس سے لئے کر الا اسم اور ابن حالیہ وہی کرم محافی ہم آگے جل کوکلام کریں گئے ہمواکس کا اختلاف جارے سامنے نہیں آیا افرار بعد اوران کے سب متبعین بلکہ تمام موٹی عورت کی نصف دیت پیشفق سامنے نہیں آیا افرار بعد اوران کے سب متبعین بلکہ تمام موٹی عورت کی نصف دیت پیشفق بیس بیس مامنے نہیں آیا افرار بعد اوران کے سب متبعین بلکہ تمام موٹی عورت کی نصف دیت پیشفق بیس کے اللہ اور شاہ ولی النہ کے کا اللہ کے کلام میں نصف دیت کے کا کیس کو مراکش فقت اس کے بیس کرائے کا قول میں الناظ کا میں کی جاری ہے کہ بیس کر ہمام کا کو النہ کا قول سے السمن برا جارے نہیں ۔

حالایک '' اکثر فقہا 'کے الفاظ کا تعلق دیت اطراف وحراحات سے ہے کیونکہ لیفن فقہاً اخراف وحراحات میں عورت کی دیت کور دکی دیت کے مسا وی کہتے ہیں بعیش کے لڑدیک ہے دیت مرد کی دیت کا نہائی محدیث البتہ کشرفقہا کا قول ہی ہے کڑھ نصف ہے جبکہ جان کڈیت ہے اورت کا پر کافراک دیت سے مصف ہونا اجمامی مستدیہ اس میں کوئی اضاف نہیں یا ستخصیل سے بدیات

واضع ہوگئ کر '' اکثر فقہار'' کے الفاظ مجاوات کی نصف دیرے کے بارے میں ہیں ، جان کی دیرے کا نصف ہونا محض اکٹر کا قول نہیں بلکرسب کا اتفاقی اورا تھا تی خرب ہے۔ اور نووا ہام دازی اور اول بھی عورت کی دیرے کومروکی دیرے سے اتن مانتے ہیں جیسا کرم مان کی عبارات کے افتیات اس بیلے نقل کر چکے ہیں ،

بالنزش اگر اکثر فقیا اسکے الفاظ کوعورے کھان کی دیکے متعلق بان ایا جائے تو بران عقر آ کے بال عرف الاسم اورایان عالیہ کے لواظ سے استعمال کیے گئے ۔ اگران کے ملاوہ کی اور کا ہی اختاد ف برقا تواسس کا ذکرا جا آئیکن ان دو کے سواکسی نے کوئی تیسازام ڈکرنیس کیا بک میں سے اگر دوجی الگ سروبائیں تو لفتے کواکٹر بی کہا جائے گا۔

خورت کی تصف دیرت کے فعاف اور کراناتم اوراین علیہ کا قول کوئی وقعت نہیں رکھتا کرید دونوں است تادیثا گروم مترلی بلکتھی اور گراہ ہیں ورامسل الاسم اوراین علیہ کے الفاظائے ان دونوں کے بارسے میں اشتباہ واقع سواسے فی الواقع اسم بھی دوجی اورای علیہ بھی وڑو کیک ایم الوانسیائے سے بی دوما اہم الوکر اس طرح ایک این علید، اسمبیل بن علیہ بی جواب علیکہانا پرنسانہ بی کرتے تھے اور دومرا ابن طیارا اسم بن اسمبیل بن علید،

و الوالعمال المم المام بي رقق بي اور شرق ك تظيم مديث مولود تن الاستوفى الناسية وتذكرة الفاظ منان قريبا

ر اسی طرح المعلیل بن علیهی اجلۂ میڈن بی بی میں شعبہ کا قیام ذہبی لے مکھا موافظ ڈیل او شعب ابی مینی اعلیٰ درجہ کے گفتہ بیں وان کے ہارے میں مشعبہ کا قول ہے کریدر یا لھی ٹین سنھے وال کی کئیست ابول شریعے ۔ ان کی کوئی تصنیقے والیف نہیں چاکی جاتی زیادی ایوب نے کہا۔ میں سنے اسمیون بن علیہ کی میں کوئی کتاب نہیں دکھی ۔ ان کی والادت منافظ اوروفات متاوید ہے ۔ میں ہم تی دینزکرۃ الف کی حریب لمداول صناعاتا )

ا بوکرایم کے متعلق علامرحافظ این تجرنے فرایات اوکرائیم کانام عدالہ فی کیسان ہے۔
مشرقی تھا ، اصول میں سمقالات سامی کی تصنیف ہے ، اسسی کے بعدعلام این تجرنے
ما بازعدا مجار مبدان مشرق نے ابو کرائیم کو اپنے طبقات معتول میں وکرکیا اوراس کے متعلق
ماکر وہ نہایت فصیح سمتی اورفق ہدتھا ، اس کی ایک عجیب تغییر ہے "اس کے ساقد ہی فرایا
ویسن تلا مرزندہ ابور حسیدوین استعمیل بن عالمید " وسان الیزان جلد موم حدیث ا

المان الموقی المسلیل بی ابرتیم بی تقسم ایواسی البقری الاسدی ریدا بی علید کے نام سے بمشہور الله الاستکارین بی سے تھا بوطاق قرآن کے قائل بی رہنے معتری المام خافقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے مشاری کی متاظرے جاری رہنے تھے ۔ بیابو بجوالام کے فلاموں کی بیچے کردگوں کو کمراہ میں سے تھا۔ امام شافعی نے فریا آبی طیر کمراہ میں سے تھا۔ امام شافعی نے فریا آبی طیر کمراہ میں اس کے خلامیہ بہور بی اس کا قول کی کرنا ہے ۔ ابن عبدالرنے کہ آبال سنت کے نزدیک اس کے خلامیہ بہور بی اس کا قول کی گراہ قبل بی بیسی کرنا ہے ۔ ابن عبدالرنے کہ آبال سنت کے نزدیک اس کے خلامیہ بہور بی اس کا قول کی گری تصنیفات بی جو جھکڑنے کے مشابہ بی البوالی العمل نے کہاکہ امرائیم بن طیر بھی جھٹے بیٹ ملادی تھا واقعی از تاریخ بغداد الفول بنا ہو جھلالے کے مشابہ بی البوالی العمل نے کہاکہ امرائیم بن طیر بھی جھٹے المان اینزان لا بن جو جھلالے کے مشابہ بی دانوالی البوری الدی تھر جو لیال کا بین جو جھلالے کی مشابہ بی دانوالی البوری الدی تھا واقعی از تاریخ بغداد الفول بسال اینزان لا بن جو جھلالے کی مشابہ بی میں البوری الدی تھا واقعی از تاریخ بغداد الفول بھی ہوئے ہوئے ہوئے کہ مسال اینزان لا بن جو جھلالے کی مشابہ بھی دیں تا تا میا کہ تھا واقعی از تاریخ بغداد الفول مسلل میں البوری الدی تاریخ الموں تھا واقعی ان الدی تاریخ البوری مسال این البوری کا مسال این الدی تاریخ البوری مسال این البوری کو البوری مسال این البوری کی مسال این البوری کی مسال کا مسال این البوری کی مسال کا میں کو میں البوری کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں ک

ان اقتباسات سے صاف فا ہرہے کہ الوکواسم اورا بلیم ین علیہ وونوں معتزی اورگزاہ تھے۔ دونوں صاحب تصانیف ہیں۔ فقہ ، تغییر اورا صول میں انہیں دونوں کی کتابی پاتی ال بیں ، اس سے مرفعان سے مدالی شین اسمنیل ہی علیہ کی کوئی تصنیف نہیں جے ان کے کسی تول کا ے نصف ہے اوراس کا نصف ہونا اسے دیت ہونے سے فاری ہیں گرتا ۔ د تفیران جربرجلدہ صطاعا

ابی العدلم اوعلی ان دیدة إلى فَدُة علی النصف موند دیدة الدیدال.
 ابی علی کا جانا ہے کر توریت کی دیت مردکی دیت سے نصف ہے ۔
 وتفیر قرایسی صف سے ،

 مع - ودیدة المسرأة ومشله الملفنتی نصف دیدة المرجل - بین عورت اوراسی طرح خنثی کی دیرت مردکی دید کانصف سیص . رتغیرالمنار صطاعا ن ۵۰۵)

### علما. صربت كى عبارات

والکان انتخاف مسون و مدا مجمع علیه کین اگرزنده ساقط بوکرمرنے والا بچرائزی بوتواس کی دیست بچاس اورند میں اوراس براجات ہے .

(نووی سندے کے سلم صلاح، ۲)

خاذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارب دية الرأة عل النصف
 من دية الرجل بب نومت كى ديت مردك ديث ك تها تى صد م جاوز بوكر

مَانَ زَرَارِ دِيَامِاكَ بِعِرْمِيكُوا مَعْيَلِ بِنَ عَلِيهِ عِنْ عِلَى الْعَمَّادُ مَعْيَى عَلَم دِين عند يدتوق اي بين ك جاسكتى كروه اجماع صحاب و تاليس ك علاف كرفى راه اعتباركري .

جب یہ جنہ ہوگیا کا او بیکا الله معتمالی ہے اور این علیا میں کا شاکرد ہے تواس کے بعد اس بات بین کوئی شکہ وشہر باتی نہیں رہٹا کہ بیابی غیر اسطیل بن علیفین میں جکا باہیم اس معلیہ ہے جوا ہے اسٹانا او بگرنا اسم کی المرح معتمر ل بلائی ہی ہے ۔ اس سیاے عودت کی نصف نے بہت سکے خلاف دونوں میں سے ایک کا قول بھی ایماع کو معترفیں بلکر یہ دونوں عرق اجاع سکے مرتکب موکر خود مجرم قراریایش کے ۔

یر مجھے ہے کو بعض معتزلہ ہارے فقہا رہیں شاریکے گئے اوران کے اقوال کو ہجا توال فقها میں شامل کیا گیا میکن الیمی کوئی شال نہیں ملی جس سے میظام ہوکہ مجبور فقہا رکے فلاف کسی مترلی کا قول ابل حق سنے قبول کیا ہم جیجا بیکا جماع فقہا کے خلاف مترل اور جمی کا قول تسلیم کرایا جائے .

اب اجماع فقها روحلا سے ثبوت میں حسب ویل عبلات ملاحظ فرایستے - بیہلے تغییری مجارات نقل کی جاتی ہیں ۔

ا ويتالمرأة على النصف من ويت الرحل اليني عورت كي ديت مردك يست المركة من و الفيرفائل على النفي من الفيرفائل على صلاح المدورة الماليان المعاليوني جلد المسلام المعالية المفيرواني البيان للعبالوني جلد المسلام

المن دیدة المورزة الإخلاف باین الجیم الامن الایدد خلافاانها علی النصف من دیدة المؤورزة الإخلاف باین الجیم الدین الایدد دیدة مینی چنک مسلمان عورت من دیدة المؤورن و دیدة مینی چنک مسلمان عورت کی دیرت مسلمان مرد تمام ملایک ورمیان اس بات مین کوتی اختاف نهین کرمسلمان عورت کی ویرت مسلمان مرد

# قَمْ الله عبارات الله فقة حنف

جان اوراک کے ماسوالی عورت کا دیت مرمل دیت ہے آدعی ہے ۔ اصل المات يرجع . دية المرزَّة على النصف من دية الرجل في النفس وفي مادونها. منز ليفائق مسكام زمليي على الكنزميلد ومصلاه فق القدرشري مراية صلدة صاح عنايد شيئ بالية علد معتشط المسوطامام مرضى حب لدام صفء جمع الانهر جلدنا صفيطة. وانتقى شرع المنتقى جلد اصليه ورضاريهاش روالحيّار جلده صفير ، فاند جلد الم تناب اندر دمند است ، فناوی نیریه میدامان ، فناوی عالمگری مباری صلای ، بحراراني على الكنز جلد ٨ صفاع عينى شرع كنز صفيط بداية شرع بدايد حب عدم صفيه قال ابن عبد البروابن المنذر اجيع إهل العلم على ان دينها نصف دية الوسيل ابن عبدامرادداين المندرن كها علام كالعاعب كرمورت كي دبيت مردك ويت سے لفق بعد والبنا يرشرح الهزاينيينى حبارم مهم فالكان انتخ فعليه دية إنثى ومولصف دية الككرسو (مكان لفاف وكواا وانشى لاجاع المصداب فرضواته عنهم على ذلك احداكر عورت تتوا ہوتراس کی ویت مردک دیت ۔ نصف ہے : تاکل خواہ مرد ہویا عورت اس یے كداس بيصحابه كانجاع جند ديدن انصناكع مليره صنايا ) ١٣٠ ولما الماية فديتها نصف دية الوجل بلاخلاف عورت ك ويت بغيرك خلاف مے مردک دیست سے نصف ہے۔ والح بسرة النزة جلدا ص

نصف تک بینی جائے تودہ مردی دیت سے نصف موجا نے گی . دنہراری ٹری نسالی السیوی صفاعی،

### مرابب المرقة

ا۔ ایام گھڑن کن شیبانی فرماتے ہیں ۔ امام الوصیفے رحمۃ النّد علیہ نے کورت کی دیت سے متعلق فرمایا کہ عودت کی تمام وشیں جراصات ہیں ہول یاجان ہیں ۔ مرد کی دیت سے لصف ہیں ۔ دکتاب الحجۃ مبدارہ صافعہ )

ا حاشیر بوطاهام محری سے عورت کی دیت بھارے نزدیک مردکی دیت کالعمف سخت سفیان قوری دیت کالعمف سخت سفیان قوری دیت کالعمف سخت سفیان قوری دیت کالعمف التح مرفعات قول سے انتقلیق محمد صلاحات مرفعات مرفعات شرح الشکوة جلد کا صفاح

۴- موطاامام مالک بی ہے ۔ تمال عصد تک بیوبیخة کے بعد خورت کی ویت مول ویت سے نصف ہے وموطاام ماک طبع جدیدہ صفالی

۱۵ من شاخی رحمة العدیمیرنے کتاب العام می فولیا میں نے قدیم اور جدیدالی علم میں سنے
کسی کوائی بات کا مخالف نہیں پایا کر حورمت کی ویرے مردی ویے سے نعف ہے اور وہ کیاں
اونے ڈی دکتا ہے۔ العام جلد ہ سرائنا۔)

۵۰ امام احمد بن عنبل کامذرب فقد عنبلی کی مشہورگ آب الدوض السعد بیع سی ای طرح نقول جی ابل کتاب وغرہ فیرسین کی مورتوں کی ویت مسلمان عودتوں کی ویت کی طرح مرد کی دیرت کا نصف سے "

والرواش المراج حبسلدووم والطامل

ن وان کان میشتندن بدل در در این این بدل در این گورت کے خوان کا بر در رو کے خون کے برد مرد کے خون میں ایک اور ک کے بدر نے سنے کم تب - فراد الا توارف کا ا

### فقتهالكيه وشافع إورعتباليه

واسادیة السراة فانهٔ مانفقواعلی انها علی النصف من دیة الرسل، عورت
ک درست که بار سے میں اس بات برالفاق سے کواس کی درست مروک و برت سے تصف
ہے در برایة المجمد علی اول صفح میں)

السواة على النصف صن دية الرجل عورت كاديث مردك ويت كالشف بيد
 ( الاحكام السلطانية قاض الويظل منبل مذهبا )

۳۰ رودیة المعرآة) الحدة المسلمة و الناهدة صندیة الرجل الخرالسلم يعنى آل وسلمان عودیة الرجل الخرالسلم يعنى آل وسنمان عودی ویت سے تصف سے واقوا کہ الاوائی علی المسلمان عردی ویت سے تصف سے واقوا کہ الاوائی علی المسلمان علی المسلما

الله فديسة المحتوة المسلمة عن الابل خدمسون اهد مسلمان آنا وعورت كأيت بچاك اونت بي والشرع الصغير عليه مراجع )

ه والرأة والحفظى كنصف رجل لفسا وجوجا الد عورت اور فنتى دونول كى ويت زغم اورمان دونول من مردى ديت كالمقطب

ومتهام النؤاوي الشافعي جلدم صلاه مده

٢- وإجمعواعلى إن دية المرأة الحرة السلمة في نفسهاعلى النصف من

رية الدينيل باعدعلماركا إجماع مبت كراكزه مسلمان عورت كم جان كى ويرت آزاد مسلمان موكى ويرت كالصف سبت والميزان الكبرى المشعراني صشطارح . ١٠ . رحمة الامنة في اختاف وسينلذ الصفيط

مد رودیة افتی بصفته ای حرقه سلمة انده خددید بخکاه این المنافد ماین عبد البر اجسماعا و کتاب عمروین حزم هیة المرأة علی النصف من دیة الدیجل اهر مسلمان آلادعورت کی دیرت مسلمان آلاد مردکی دیرت مست نصف جه این المنافر این عبدالبرنے اسس براجماع نقل کیا اور تمروین حزم کی کماب این سب عورت کی دیرت مردکی دیرت سے نصف ہے و شرح منتہی الدادات حسیدی استان

۸ ومن المتفق عليه ان ديدة المسأة على النصف من ديدة المرجل! وماس باحث يرسب
 ۷ تفاق به يومن المتفق عليه الأولى من الشراع المنال الابسارى جلدا ولى صلاح جائقا والانسان.

ten13

رمزيد تفصيل كريك ديكي تلويح توضيح جلا

# ایک شید کا از الہ

قائلین مساوات کاایک بنیادی شدیاتی رہنا ہے جس کا زار عزوری ہے وہ یہ کہ بعض روایات وعبارات یں دیدہ النفس مسائلة من الابل کے الفاظ واردیں ان الفاظ ہ دہ یہ بچھے کریماں لفظ مالنفس "کے مفہوم یں عورت اور مرد دواوں مثال ہیں اور اس کے عوم کا تفقی یہ ہے کہ مواونٹ دونوں کی دیت قرار بائے .

المسسى وشير كالذالري بيت كرافظ و نفسس " كامفه وم الينيا مروا وزاورت وونول ک جان کوشائل ہے لیسکن مشکلم کی مرا دین مروسے سے تھے عورت شال بين ين كادليل وه دوايات ين تن ي اورت ك ديت كامردك ديت سيالصف موناورد بد مزدری نبیم كولفظائي عوم مونوكم كى مرادين يى عوم يايا جات بعين اوقات مفوم بن عوم بوتاب مين مسكم ك راوي خصوص بايا جاتاب خود قرآن ميدين اسس ك متعدد مثالين موجودين ولترتعاك في الثاوفهايا بايد اللذين احدوا لا تفذذ وأحبكم حزواولعياس الفين ارتواآلكابس فبنكع والكفارا ولياءوا تقواالله أنكنته ومؤمنين واذاناه يته وإلحب الصلوة اتخذوها حزوا ولمباذلك بانهم عُوم لا يعق لوين. اے ايمان والودال كافرون اورًا لم كاب كواينا دوست ريا وَ. جنوں نے تمہارے دین کو کھیل تما شااور مذاق بنار کھا ہے اوران زنبانی سے قریقے رہواگر تم موس مو اورجب تم خار کے بلے زاکرتے مودہ اسٹنی کھیل بنا پلتے ہیں یہ اس بلے ب كروه وكر محقة بين - والمائدة أيت عدد ١٥٨

اس أيت كريميني غظ الغابرن "كامفهم مروع ورت سب كوشالي اورعام

معادر من اوقع ملى يخروف كامرى مالندين أمنو سب مرعود آول كاناز كريانان وینا جائز نیس اسس ہے کہ میمردوں کے ساتھ خاص ہے ،ای قرینہ کی وج سے الناعيف أمنوا سص عرف ايمان والفي مروم اداي جورتي مرادنهي واسى طرحاكيا الرمير قد افاع المون الدين هندفي مدلوتهم خاصعون والدين هند وناللغوم موضون والدمين أم آركوة فاعلون والدين عم نفرو جامورها فنفون الاعلى ازواجهم أومامكك ايسمانم فالنهم فيرملومين يت كد فلاع يا في ال العالى والول في جوافي فوارون من عاجري كرتي مي اور جوجوده بالولايكية ين اور موزكوة العاكرة ين اورجوايي بإرسالي كي تفاظت كرتي سوات إلى منكوح بولون يابى إنديون كتوده الن ما مت كي موت أين والسعة منون أيت الام) الناكيات مقدسهي" (السقيمنويث "كامفيق مردوعورت سب كوعام سينسكن ماوماملک ایسانهم ایکالفاقای بات کافریدی کرالملوعنون س مراد تورثي نبيل مرف مروش كيوني مدايسه انهم " ين شير براور كا مرجع "الموكمنون" ب. اگراس میں عورتیں شامل موں تومب سطرح مردوں کے بیان ان کی باندیاں حلال ہی عورتوں کے یہ بھی ان کے خلام ملال قراریائیں گے جوب احدة باطل ہے ، رہے وہ ام کام بچان دونول مقام کی کیتون می مردول اورعوزتول سب سے بیے عام ہی توعورتول کا ان احکام کے ماخر مکلف بونا قرآن میرک دوسری آیات سے ٹابت ہے۔ ان آیات کے ورمیں موریکی شامی نہیں .

المی طرح سردیة النفسی سیاشة من الابلاً میں لفظ لفس سے عورت کی عبال مراد نہیں کیوسکاس کی ویرے فصف ہوئے کے بارے میں جماحادیث وآثار

طاردی وہ ای بات کا قریب کر دیت النفس کے الفاظ میں لفظ ففن سے عرف مرد ک میان مراد ہے جورت کی جان مراد تہیں .

المصحد لدقعه قالین مساوات کے تمام شہبات کا زالہ بوگیا اور م نے کا بدہ مستخد است ، ابھارا است ، مغری و میرشین اور اتر اربعاد ان الفتها سے حوالہ جائت سے ابت کردیا کر قبل خطای مورث کی دیے انسان میں اور اتر الفتها سے بیر مسئلہ قباسی بیری مقل وارث سے بالا ترب کی اور اصابت ما ہے اور اصابت ما ہے اس کا مورد ہے ۔ بالا ترب کی اور اصابت ما ہے اور اصابت ما ہورد ہے ۔ بیری کا کین مراوات ایسی کوئی والی اور کوئی وارت کی مرد کے مراوی ہونا اعراضا مذکور ہورد علی راست میں بیری مراف اور کوئی اور است میں بیری کا قول ان کی بایڈ الی مراست میں است میں اور کی مراوی ہونا اعراضا مذکور ہورد علیا راست میں سے کئی کا قول ان کی بایڈ الی مراست کیا ۔

نداہرب ارلیدسے خرج جائز جہیں

شاہ ولی الشرعدرف دبلوی رحمۃ المنزطلید نے فروایا۔ چونکے مذا سب اربعہ کے سوا اور کوئی داست بات ہے۔ ان سے بامرجانا کوئی داستر باتی نہیں رہااس یا ہے ان بی کی ابتاع سوادا عظم کی ابتاع ہے۔ ان سے بامرجانا سواداعظم سے خرورج قرار پائے گا دیجھ المجید صرحاط ) عورت کی نصف دیت کے مسکلہ یس مذام ہے۔ ادبعہ متفق یں ان کا فیکار میں ہے بڑی جہارت بلکہ صراط مستقیم سے انخراف ہوگا۔

قاکین مساوات کاید کهنایمی درست نین کرای دوری خوتی طازمت کرے

ر افاعات کی کلیل ہم تی جی البٹلاان کی وہیت مردوں کی دیست سکے ہما ہم وال میساہتیتے ۔

والای برا مورایسے نہیں جودیت کی مقدارمیا ٹرانڈازہوں ۔ ویکھنے محت کرسکے سی کی روزی کیائے ملکے ہنر مغزا در بنے کا ریٹھنے واسلے سبلے ہنرکی ویسست سادی ہوآتا ہے ۔

ماں پرکہا جا سکا ہے کرجرم کی نوعیت کے بیٹی نظر اگر قاضی مجھتا ہوگا صل دیت

عداوہ کچھ ذائدر قم مقتولہ کے ورثا مکودلا) منا سب ہے تواہی صوابہ پرکے مطابق الیا
السف کا اسے اختیا رہو ناچا ہیتے بھر لیکہ وہ نا تکرقم صفی ابھور تغلیظ ہو۔ اسے دیت قرار سند کیا اسے اختیا رہو ناچا ہیں بھر اس ویت قرار سند کی اندوں سے بھر اس کے بی کا نبول سے ایک الیے قاتل ہے جس سنے کی عورت کو فلطی سے جوم کہ بینیاں کر کے بلاک سے ایک ایک قاتل ہے جس سنے کی عورت کو فلطی سے جوم کہ بینیاں کر کے بلاک کے دیا تھا آتھ مزار در م مقتولہ کے درثا مکودلاتے بچھ مزار د میت کے اور دوم تار فیور نظیظ اس سے کے درم میں اس سے برجرم مرزد ہما تھا کین اس زا کرتھ کو دیت قرار دین

مراد مورسی دید کورابر کند وارد این این المطافظریت کی تا یک کیلئے اقریع کی المیرکیلئے اقریع کی طرف برا برینیا دا قوال منسوب کررہے ہیں اور بیش فقہ ارکی عبارات سے المطافات کی طرف برا بری مراوع دیت کی طرف برا بری مراوع دیت کی دیست ایک مرابری افزا عست میں مراوع ورت کی دیست ہیں برا بری استفادا المشرفی افزا عست ایک منبول میں مجال مسال کلیل فی استفادا الشرفی ہیں جوال مسال کلیل فی استفادا الشرفی ہیں مرابری کا استقال المام المومنی فی مرابری کا استقال المام المومنی فی مرابری کی مرابری کی مرابری کی مرابری کی مرابری کا مرابری کی برابری کی مرابری کی کی کیستی کی مرابری کی کیستی کی کی کیستی کی مرابری کی کیستی کی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کی کیستی کی کی کیستی کی کی کی کیستی کی کیستی کی کی کی کیستی کی کی کیرن کی کی کیستی کی کی

المعافظ كالفارك كالمقاركامين اوربعلوم مواآيت كريب وافح ب يك ديت كى مقدار يورد وآن ميدي أي مذكونين اليي صورت بي ديت كى مقدار مين كاعلم أوكون كم عرف وعادت اورتعال كم ذريع موكا ايان شارت است ہے پہلے عرف وعادت اور لوگوں کے تعافی میں مرد کی ویت سواونث اور عورت کی دیت اس کافصف مقربھی جسیں کے بھوت میں مہاس سے پہلے الفصل فرائن الوب قِل السلام صلاه ويه ٥ " كم السيس المرجكيين " وَتَكُونُ دِيهُ الْمُرَاةُ وَصَفَحُ مِنَا الْوَلَ" مورت کی دیت دم بوک نعف دیت کے برابر اول کی بیندا سالم نے کی برقور کا جساکہ العاديث وأناراورا في عاست كم موا عست لفيدا كرويكا ب اوري بيان شارع ب-موكون كرف ودادت اورسان شارع ، دونون كل روشي من بدهي فتد والن الوكى كدم وكايت کی معلی وسین مقدار سواون عظمی اور تورث کی دیدے کی معلی وسین مقدار کیا می اونت کی لنذا الم مسورًا كم استنباط فدكور كاخلاصريد تكلاكرجب موكن وكافر دولول كي قدل کاکفارہ باہدے توان کی دیست جی باہر ہوگی کافر کی دیست ہوت کے باہدادی فو كى دىيىت مۇسىت كىدىت كىسادى رىكىلىنى الىانىيى سومكاكىكافر ك دين كان اورت وجات اوركافسنده ك ديت كيس اونشاره جات. بمارت اس سان سے اجا اولیدیائی کے قول کا مفہوم می تجونی واضح ہوگیا۔ وہ بد کہنا جائے ہیں كدويت كاوجوب مختفاقل معتقلق مع جرم مي جوما غرصم مي حرم مي قل كين عب كارونس سعالوديت كي رُوكن ب يعي فل آرم مي مي واقع وما تودیت وی رہے کی جو لوگوں کے عرف وعادت اور بیان شارع کی روٹی اس معلم وین ب مروی وید باین مقدار مین دمواون سے منزے کے اس عورت کی دیے

#### قاتلين شاوات كالترهني إلزام

فاكلين مساوات في المام محدي من منسال اوراما م الوكر مصاص بين المدهدي رجي يه إلزام عامركياكانبول في موزة فدارى اى آبيت معرف المصفاطاة سے استرالال کر سے سوئے فری کا فری دیت کو موئ کی دیت کے برابر قرار دیا میکن مسلان السع كى ديرى كولمف كى مكااوراس طرت سے ايسان سے محل فارى كرديا -یں عرض کروں کا کدا مروی کے بی میں یہ میں ہر کہ قابل انتخاب نہیں ، مون اور وی فر کی دیت کے سا وی ہونے پاس آیت کرئیے ہے استدلال بالکار سے ہے لیکن مردور كى ويدين كامهاوى مولااس آيت سنة قطعاً تأسي موتا . امام وراد امام الإمريساس کا براستندلال چاروجوه يريني سن وايك بدك لفظ مون فركه كا صيفرس جومون مرسك كى يە دىنى كياكى بىد بىۋىت مورت كواچى دىنى كامتبار سەدە شاىن نىس ، دوسل بىكرلىقلا ویت کاافلاق مواونت پرموناست جرمرد کی کال دیت ہے . تیسرا یہ که اسس آستان معدرذی کے لے لفو کان " وارو ہے۔ وہ بی نار کان نے ہے ایک س وض كالقبار مع مورت كوشال مي ويقايك درية مشكر مدينة مشكر مدة كالفاظ موى اورال مثان روی کافر وونوں کے یعے کمان وارد بوے ای جومر و کے اعتبارے سواد بى يى يى استعال بوتى بى تابت مواكر عي الرب موك ديت موادن ب اى طري وى كا فرم وكى ويت يجى سواون بي و منفسا إنا مكام القران اللهام الي بكواليصاص الي الم وكذا ب الرِّ اللهام محدين عن الشِّيب في صفيع ن جم) فلامد بدكر نفظ موى اور لفُفَرَكان "وونوب شركر كرمين إن كامصداق وضى اورخيق معى كاعتبار معطوف مقتول مروست بقلوند عورت نہیں، ابذا لفظ وست باعتبا رصیف نکر وست کالم کے معنی میں ہے مجرے ک

ای این مقدار مین و مجاسس اون سے زیادہ منام کی اس سے یہ تیجا غذر کا کر عورت کے آن کا کفارہ مجی وی ہے چوم دیکھ کی کفارہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کفارے کی قدار تو دیجا رہے اور دیت کی مقدار مواونت ہے کم جوکر کیا کی اونٹ رہ عیات قطعا فلط ہے عورت کی مقدار ویت ہوتھ مفاوٹر عاموم وقتین ہے۔ وہ مواونٹ نہیں ملکہ کیا سس اورٹ بی ہے جی بی کی چی واقع نہیں جوتی ۔

يرضي بداكيس والمسارك أيت ومن فقل مؤمن النساسة وفاد مون وجرب كفاره دور وترسبودية كالمتبارست تغليبا مومز كؤشى شال جنه دونول كقل خطأتي كفاره يحا واجرب سيته لا دوية للى بكن الماس يت كر نفظ من حد صوب " خاس النوع بت جريدم و يكف وفت كياكيا ہے۔ وہ اپنے فوق اور شیق منی کے اعتبار سے مورت کوشا مل نہیں اِسی جرائے وال کان مرے قرب سنکووبد الم مستاف " إلى الفظ الكان الكي مذكر كا سيفر ہے " بن ے مراد کا دسرہ ہے اوروہ اپنے وہ کی اور تنقیم منی کے اعتباریت کا وسندہ کوشامل نہیں سین وجب کفارہ اوروج ب ریت کے اعتبارے وہ کا فرہ محربت کوا مح طرب شامل ہے جی خرع نفظ مون مورد کو پر کے ہے کہ سان مردومورت کے ہے اس آبیت یں تولی خطاک سزا کے طور روست اورکفا سے کا ذکر جی ای طرح اکھا ہے جی عرف سلم اورڈی کے بے تھا مکن میرج نہیں کران کی مقدار دیت کی برامری کفارے کی بنا برتسلم کی كى جە بىكدان كى دىيەكى مقدارمىن بىرى ئىنىنى كاردىداكفارسىيى كىنىڭى دورنى کی بنا پرتسنیم کیا گیا ہے ، دینواس ولیل کی روسے پرتسلیم کرنا عزوری ہوگیا کرم و واورت کی دیست کی مقدار بیتن علی الترتیب سواور بیان اونت مین اسس به یکی بینی نسی موسکتی كردونول كاللي خطاك كفارے كى مقدار من كى مينى المحكون --

ابل میشاق که یله می دوید شکه آن که افغاط واردین داندا موی مرداوروی کافرسرد که دمیت کامساوی بردا واقع طوریشان موکیا .

يه تفصيل اس اختد في مستله متعلق تي كراحنات كي نز دير مسلمات اوردي كاخر ک دیت بابرے اور توافع کے لادیک ان کافر کادیت معان کادیت کے برابر نہیں. میکن مرده توریت که ویست پی تقطعا کونی اختلاف نهیم - وه دور جابلیت بیم می مشارف می اس وقت وستوري ها كرم وكدويت إوس وسواوش اورمويت كى ويت اسس كالمصف دیما ترا وشت ہوتی تھی ۔ بھواسلام نے قصاص ودیت کے معالمے بی قلاف وستور مرقم ك قلم و تعدى كوش كرابى و ستور ك مطابق مرود عورت ك مقدار ديب عن التريب وي سو اونت اور بياس اونت برقرار دي بريم است پيلے تفسيلا مضبوذ و ان مل قسائم كريك إلى وبإيدام كمايت كريده ومن قل مؤمنا خطارين مؤمنا ك ساقر موانة كويمي م في شامل كيابت. توضى مذرب كريتمول صيف كي اعتبارست نبسي ابل علم عاشة یں کر تفظ مون مذکر کے یہ وفت کیا گیا ہے۔ اس کے وسی جقیقی معی را یان والے مرو" كى مواكىيىنىي . اكر مذكر كا مسيند اپنى وائع كا عبدارى مونت كويى شامل جو توقوآن جيدك سب دین تمام استمالات معافره فدنوقراریای سے مثلا الله تعالی نے فرایا کی تک مسلمان مرد ورسلال غوري ورباك واسع مردادرايان والى عورتي اورفرا بروارمرداور ولا بروار ورا مرا الولئ وا عمر واور كالوف وال ورتى اور المرك في والم اورهبركرف والدعويتي اورعاعزى كرساء واستعمروا ورعاجزى كرسفوالي عورتي اور شرات کرنے والے مروا ور شرات کرنے والی عورتی اور روزہ رکھنے والے مر اورردزد ركحنه والى عورتى اواني يارسانى كرحفافت كرفيدوا يحرواوراني بارسانى

کی مفاظمت کرنے والی عورتیں اورائڈ کا بہت وکرکرنے والے مروا ورالٹرکا بہت ڈکر کرنے والی عورتیں مائٹرنے ان کے یائٹے شش اور ٹراٹواب تیاد کررکھا ہے۔ دا تراپ

اس آمید آن الدیجا ہے نے مردون اور عوتوں کے بیے مشترک اوصاف صند اور شرک اجرو تواب کا تیم بیان فرایا ہے۔ مگراس کے باوجود مذکر کے تبییفی مونث شامل جی مردیکی تبییفی میں مذکر شامل ہے ، قرآن کریم میں بردیگر اگر مذکر کے
سیفوں میں عورتیں شامل ہوتیں توالدیو ۔ آختوا ، اور مالسمو صندن کے عوم بیس بلا فیسی سردیکی عورتیں شامل بیتیں ، میکو الرسانہیں ، بلکہ اس کے برعکس بکٹرست آبیات قرانیہ السی جی جہاں الدین اصنوا اور المدوم نوب میں مردول کے ساتھ عورتی قرانیہ السی جی جہاں الدین اصنوا اور المدوم نوب میں مردول کے ساتھ عورتی قطام اللہ نہیں مشالا یا جہا الدین اصوا کی ایما زمت کے گرول میں واضل مذہو گراسی وقت ترک جوانی طعام و اسے ایمان والوئی کے گرول میں واضل مذہو گراسی وقت جب تمہیں کھانے کے بے آنے کی ایما زمت وی جانے دالا مزاب آبیت موہ)

بہاں الدین آمنوا میں عورش شال ہیں۔ ہزفروا یا واف عدویت من ایعالی بھائیں۔ مذاحب للقشال اور میں کے وقت آپ ایت اہل کے پاس سے تشریف لا شے ایمان واوں کو موریوں پریٹھارہ ہے تھے واک عمران آیت اول)

یمان علی المرمنین سے عرف مردمرادی الین صورت می بدکهنا کر آست کریم محن قال موسنا الین لفظ مون سے عورت کوخاص کرنا اسے ایمان سے خاری کر دیا ہے وظمی مرمنی ہے بعد لفظ مون کے شیخے میں عورت شامل می نہیں تواسے خاص کرنے کا موال میں بیدائیس موتا بختر ہے کہ سر قال موجد اخطا الین لفظ موک

صدیت بوی در المسلم موس می باد المسلم موس می بادی المسلم ا

يهال ايك شريعي واردكيا جانا ب كدافظ موى تكره يمر الثارة بي ب اوريزاتيات

س مكره بيشه ناص بوقا ہے بين عرض كرول كاكر جزابتات بين مكر كاكا بيشہ فاص بوابرك يح بين بكسب قفامقام وه عام يى بولكام يعيد قصرة خيرمن جدادة "اور والرام بيري سهد علمت نفس ما احضدي " اور علي أفس ما قدمت ان سب مناول مي نكره جزابات مي واقع مونے كے باوج دمام ہے مك وصف عام ك ساتو أوكرة كرعام مرتاب ملاحظ والتونية على التنقيم وهما المنظ موس فاص النوع بوسفے کے باوجود مومز کوشائل بوسکتا ہے ، گر بیشمول عرف وہیں كفاره اوردجوب وسيتايي ب مقدروية بي اللي الرعل تدم كالوطفان ويت اوركفان واحب این ای طرع بالمفیص سر می تو خطاین می این اورای کفاده داسب این برات عاصه به كم مقطر ديت دونول كالكدوس ما اللف ب اللف ب الله يسكسين وارونسين موكى واس يص تفارويت بنسبت كما الفي على بياس كابيان احاويث والما اوراجاع امست بي وارد باليموكون كيعرف عادت إبيان شارع كم كنين بوق سه . جيساكرهم إليار اس مرتبد كريك بي.

آیت کریر مین قدل مقرم نا خطاہ " یں نفظ موی نظر کا صیفات ہے وارد ہوا کرفعن قبل ہمینہ ہے اکر و بیشتر مردول کے آئیں یں واقع ہوتا رہا ہے جموا مردی فائل اورمردی تفتول سویتے ہیں بعورت کی کوئل کردے یا کوئن شخص عورت کوفیل کر دہ ہے فیبٹا مست کم الیا ہواہے ۔ قانون کی زبان این جی رس قالم پھیتولاء کی ہجا ہے تھے فہ تذکر ب قائل ومفتوں ہی کے الفاظ استعمال کے جائے ہیں فی الجمل عورت تھی اپنی خصوصیت کے ساتھ جمنا آئی میں شامل ہوتی ہے لیکن اصال قانون کا تعلق مرد ہی ہے ہوا ہے اسی اصل کے مطابق سریہ النفس "اور سویت الموکن" ہیں النفس "اور سالموکن" ہے

مروسی مزاد سے عورت بسی ،

المام الوبجر جساس نے ای مقام برخون کے معنی میر موں مون " بیان فریاست اور "النفس سے معنی درگفس افر آلینی آزادم دیان فریاست ۔ محد مشائل میر مدین سیدون

ويكف ونيسراحكام القرآن صدورات ١٠)

المام البوکر بیساس نے ذی کی ویت پر کام کرتے ہوئے آیت کریم ہی افغو ویت کواس اخبار سے افام ہوئی ہیں قرار ویا کہ نزول آیت سے جینے وگوں کے عرف وعاد سے بیل اس کی مقدارسب نوگوں کے نزویک معادم اور میں تھی جیکن اس افتدارسے کوائی ہیں بیل مقدار ویت کا ذرکہ ہی جی وار وہیں موااسے مہم اور کی کہا اور سول کریمسوار جا اوالا کم کے فعل مہارک کواس کا بیان قرار جا ، جین کر وہ وہاتے ہیں۔

واليضائه المستكن مقدارانسية مبينا في الكتاب كان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ف ذاك واردا مروالبيان داحكام القرآن الموساص ما المتان الم

سالقاتف ترفوی اور تقاری کے توالے ہی سم لقل کر تیکے میں کہ امام قرطبی نے ہی گیا ہے۔
قرافی میں لفظ دیرت کو بیان مقدار میں میم وجہل قرار دیا وہ فراتے ہیں۔ و اسے دیسین الله
فی کتاب ما یعطی فی المدیدة میں را احکام القب آران لفظ کی صفاعا ہے ۔ سا )
نیزائی آیت کے تحت تغیر مظہری ہی ہیں ہے وہی کے للہ فی المقد ار وسو بی علیه
بیند النی سلی الله علیہ وآلیہ وسلم یہ بینی لفظ دہیت بیان مقدار ہی مجمل سے اوراس آرائی بیند النی سلی الله علیہ وآلیہ وسلم یہ دونوں باتی رسول النہ صلی الله علیہ والی بیان فواین بین میں مرواجب سے یہ دونوں باتی رسول النہ صلی الله علیہ واجہ سے یہ دونوں باتی رسول النہ صلی الله علیہ واجہ الله بیان فواین

الیی صورت میں جارا مدکھنا با شہرے ہوگا کرون کی تصف دیت کی احادیث وہداآ جا صول محدثین کے مطابق لیٹیٹا کی فاہن اور کمتی بالقبول کی بنا پر محبت شرویہ میں اور اجھا کا امریہ میں ان کے مطابق ہے ہوک کی مقطر دیرت کے قالی اجال کی فیسر کرتی ہیں ہی سکے جد کوئی ابدام ہاتی نہیں دیتا اور بات واضح ہوکر سائے آب آب ہے کہ مورت کی تصف میت کا سکم سورہ تسان کی ایت خرورہ بالاست است ہے اور یہ کہ امام گوئن مسسون مشیباتی و دیوگر ائمہ جدی پر مواجعین کیا گیا ہے وہ قطعاً فلطا ور بے نیاویہ

مرس بے کان قائلین مساوات نے اہما عاست کوریکہ کرلی ایشت ڈال دیا کہ بیسیوں ایلے اہماع بیں جن کے خلاف اند فقیاء کے اقوال پانے جائے ہیں جی جا رہے اس بیش کردہ اجماع کے خلاف آق کے کسی فقید یا امام کا کوئی قول بیلوگ بیش ما کرے نا الشابِ فیون سے کمک بیٹے سی کرکیس کے ا

انهان کی ودو کے بدیرف الوکرائم اورا بن مایہ کہ نام بدلاک پنیں کر سکے ہیں ۔
الوکرائم کے بارے بین ہم اس سے پیلے حافظ ابن جرکا قول کجالد اسان الم تران مشکری کا فقل کرچکے ہیں کہ دور معترف تھا اور بدالجہار بحراف معترف نے اپنے طبقات معترف ہیں اس کا ذکر کہا اس کے شاگر ابن علیہ کے تعالی ہو برالہ تاریخ بدفاد المحظیب من پڑھا۔ \*
دکر کہا اس طرب اس کے شاگر ابن علیہ کے تعالی بھی جوالہ تاریخ بدفاد المحقظ ب من پڑھا۔ \*
دسیان المیوفان اوبن جرزم س : ۱۲ اوس ای جانا ، میزان الاعترال : ص : 11 اسلان المیوفان اوبن جرزم بی ایسان المیوفان اوبن کی مواد اس کے قول اس قبل ہو المواد بھی میں کہا ہے قبل اور جم کے تا ہو اس تھا ہو کہا ہو ہو ہوں خرق اجماع کے مرتکب حکو خرد جرم بی ایمان کے مرتکب حکو خرد جرم بی المیان کے بیان المان کے بیان میں اوات نے جاری بیش کردہ بھی نہاں کہ بیان المرب ہے کہ قائمین مساوات نے جاری بیش کردہ بھی نہاں کہ بھی نہائی بھرمت واست جاری بیش کردہ بھی نہاں کہ اس کے مرتکب حکو خرد و جرم بی

اعادیت وآباً رودوایات کے معابق انجاع است ہونے کے باد بودانہیں تبرور استان استان مونے کے باد بودانہیں تبرور استاط ضیف عاور بر دود کہر دیا۔ بہر کہ تعرفی نے لینے اصول کے مطابق انہیں مین و ثابت اور مقبول قرار دیا۔ جیسا کہم اجاز محدفین کی عبارات واقبال محالہ تبرید صناع ہے۔ ا وتذکرہ الحفاظ صلاح ۔ استہ بریب التہذیب صناع ہے۔ تدریب الآاوی مسالیا

لیکن قائین مساوات اپنے داؤی کے بیون ہیں گئے حدیث تودرکارکوٹی ایک صعیف روایت مجی بیٹی خرکہ سکے ہی ہی ہے یہ فرکور ہوکہ مورت کی دیرے مردکی دین سے مرابر سے ان محفرت کے پاکسس مذقرات کی کوئی آئیت ہے نہ معدیث مرف ایک حدیث السلسون آنتکافاء د ماہ حسور سے مسلمان مرود خورت کی دیت کے مساوی ہوئے میارے بوال کرتے ہیں بہان جی ان کے انترائی کی بنیاد موف میں ہے کہ انہوں نے مذکر کے مصیفے میں مونٹ کوٹ ال کرکے موم کا مہا مالیا جرگا صولی طور پر فلط ہونا ہم بیان کرہے ہیں

ملادہ ازی اگراس مدیث کی روسے تمام مسلمانوں کے فون کومطلقاً باہم متال اُن کے مطلقاً باہم متال اُن کے اسلین کے ایا جانے تولازم آ کے کومرسلمان کے قبل خطاء کی مزایک ان ہو حال بی عامة السلین کے قبل خطاء کی مزاکفارہ میں الدیا جسے ۔ جیساکہ می مورۃ نسام کی آیت میں وارد ہے کہ بھی موک کو مطور خطا قبل کی اُنوں می کسنوا ایک مسلمان خلام اباندی کا آزاد کرنا ہے۔ اورد میت ہے جا کسس کے اہل کے میرد کی ہوتی ہو!

اس کے پیداسی آبیت پی متصدل ندگورہے کے '' اگر مقتول تمہاری وشن قوم ہے ہو اور وہ موس ہوتو راس کے قتل محطاء کی سزا مرف کفارہ ہے لینی: ایک مسلمان فعلاً آیا

بالدى كا أزاد كرناسية ويت نهي مقام خورس كرجب عديث كى روب تام مسلمانو ك نون مطاعًا مسادى يى ينى سب ك قل خطارى مزايكيال ب توير كيي بوسكما ب كرعامة السلين كاخون بهافى سزاكفاره اورويت دولول كالجموعة جوروس قوم سے تعلق رکھنے واسے موئ کا خون بہائے کی سزادیت کے بغیر مخل کفارہ ہو کیا ب ملاول کے خون کے معلقا ساوی ہونے کا بی عقبوم ہے ؟ الی صورت میں يه عديث قرآن كانس عريج ك فلاف قرريات كى بوكماب الشرك مقابل مي محامرة قالي المن نهين بيوسكتي بمعلوم سبواكه بدامسته لال قطعاً غلط اورنا فالرقبول بيند إعسل ياست يهب وقيل وف والصملان أوعيت قبل كالناط عامة في الما مقتول على مقتول خطا عيروة فتول مسلمان الني تصوصيات كاعتبار عظي ضلّت اشام ير مسى يى كون مردب كون عورت كون عامة السلين من سعب كونى سلان مونے ك باوجودوس قوم مصلق ب مديث كالمفهوم يرجيكي قم كم مقتول سلان بول ان كينون ألبن من ما أن بن جوه قول من مينفتن موكا ال يوقل كاستراوي مولی ہوا ی قیم ہے دیگرافواد کے فی کی سزاہے مثلا موک مردوعورے کے قبل عدی كى مزادتها مى جوك اوقبل خطاكى صورت مى عامة السايين مى ساكرسى كوف كويا جاے تواس کی سزاکفارہ سے الدور ہوگا وروشن قوم سے تعلق مصفروا نے بر توان مود ہو سے قب ک سالغیردیت کے کھا رہ ہوگی اسس طرح اگر کوئی سلمان مروح تنول ہوجاتے تواس کے قبل کی سر اکفارہ کے ساتھ بوری ویت ہوگی اور اگر کوئی مسلمان مورت قبل كردى جائے تواس كے قبل كى مزاكفارد كے ساتھ فصف ديت ہوكى -قالمين مساوات كالس مديث سيريتي افذكر ناكرا بيان والمصر وون اوعورتون

المیں کدایام جا لمیں سے ہوک دونوں کے حق میں وجوب دیست کا حکم پہنے ہی مانتے تعط اليي صورت بي آيت قرأني بي وجوب كاحكم نازل كيا جانا تحصيل ماصل كي شروف ہوگا۔ بہاں اس مقیقت کونفر الزكر دیا گیا کہ قرآن كا حكم وجوب حكم مشدعی ہے۔ وورجابليت بن شرع موجودي مرحى توحكم شركى كا دجوداس رمان بن بايا جانا كموتكر متصور موسکانے عاملیت کے لوگ اپنے وستور کے مطابق مردعورت کے لئے بت کوواجب مجعة بول مر مركايے وجب كوحكم شرعى نهيں كما باسكا الداليان المفران جيدي يمكم نازل فرماكرم دوعورت كى ديت كوشر عا واجب قراردت ديا. جيد بخصيل حاصل المهنائي لاحاصل ملكه إصطلاحات شرعييت اوا قف موسف ک دلیل ہے۔ بھرید کربدل فس کی مقدار معادی کائم دیت ہے اہل جا ہاہت جن کے متعلق كماكياكه وه مرووورت وونول كقتل خطامين وجوب ويت ك قائل تصيفينا وہ مراکب کی مقدار دیت کومزورجائے ہوں گے سے الک بات ہے کہ ظلم و تعدی کے طور رکسی ہے زیادہ دیت وصول کرانی یا ا داکرتے وقت کسی کوکم ا داکریں ، یاکسی وقت دیت كى ايك مقداد مقرركس اوركى دوسرے وقت اے كم كرديں يا بروجادي .اس كے باوجود آن تک یه تابت بس بور کا کرمود و تورت کی تقار دیت افتے دستوری کسی وقت میں مساوی دی ہو بلکہ تورت کی دیت کامردکی دیت سے نصف ہونا صرور تابت ہے۔ جیساکہ ہم باربار تنبه كريكي من لف ادواراور فرقف قبال ميں اور مختلف قسم كے اشخاص كے يد جالميت ك زمانيس معداركاكمين بوناحقيقت ثابت يكن مورت کندیت کامروکی وزنت کے مرار سوناکہیں ٹا بت نہیں ۔ اس عدم مساوات کوال کے ظامرے تدى ين شامل نهين كيا جاسكا بكيان كادستور تقا كرعوب كى دييت مردكى ديت س

کے خون آئیں ہی جمآئی ہیں اوراس بنا پردونوں ک دیت باربہ سے غلط تابیت ہوا ہیے ہی ہے کہ بقیم مے مفتولین صلین کے خون ان کے آئیں ہی ایک دو سرے کے ما آئی ہی ہی ا باست بھوالہ مجہ القرار الغرصر اللہ شاہ و ل النارکی عبارت سے ہم نقل کرچکے ہیں انہوں نے فرانوں نے خورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کی دیست ایک ہے ۔

زير نظر معنون كا فرق صفر يره كرب ما خد زبان يد الالفروا اليدراجعون" مِلْكَ بِرِمِالْتِ بِنَ كُوبِاطِلْ كَيرِدول بِي فِيلِ فَي لُورِي كُونَ وَالْمُسْسَى فَي كُن بِيك يادسيك ألن يعلوولا يعلى ، كولى مانے يان مانے من مين غالب مى رسي كا . الی کے مغلوب کرتے ہے وہ مغلوب نہ ہوسکے گا۔ ویکھنے اس صحون کے آخر یں بڑی قرمت کے ساتھ وعویٰ کیا گیا ہے کہ آیت قرآن کا منشا محض وجوب ویت میں مروولوں كوبدا بركزنا مركزندف فأرمقه ووقراك بى مقدار ديت مي بدارى بداكرنا تها كويا مفري محدثين اورعلمار مجتهدين ، تابيين وخلفا راشدين من سيكسى ايك في كايت قراك کے منٹاکون بھا اور تقصور قرآن کویانے سے ساری است سلہ ہے ہموری آن عرف ايك شخص في أيت قرآن كم منشاكو بها او مقعود قرآن كوپاليا . افسوى صدافسوى -اس دعوی کا دیاس کمالیا کروجد سے کدان آست کے زول سے پہلے ورعالمیت مع عربولين ويت كايك باقاعده لفام موجود فقاص كاجا مزه يعذب بدحيفت منكشف موكرسات آجال ب كرورجابيت كرب مردوعورت دونول يل ے کی کے بعالی اور دیت کے منکریز تھے بلکدان کے بال فرق ہی مقاردی<sup>ت</sup> كاعتبارے تعالىنى آيت كريي مردو تورت كى ديت كے وجوب كا حكم اس يے

### الكيالية

مؤربت كي ديت كومره كي ديت كمشاه ي كجف والنه موره "البسّار" كي آيين المرّفظ بن " مُوَّمِناً " كي هم مِن طلقًا برثوكن اور برثوكمة كوشابل كيت بن أور " دِيدَةً عُسَالَتُهُ" بين مقدار ديت كوسُواُونت بن خصرك مُؤمد كي ديت سواُونت الديد التراث

إلى كريكس بالما توقف يدية كرافظ عوى ذرك يبيدي وه أينة وتعنى اور تقیقی تعلی کے وعقبارے مُوَمد کوشائل نہیں اوراً بہت کرسے میں لفظ موس کو علی اطلاق كوكس اور توكمنه كر فروك لف عام كرنا بعى درست نيس مُشَالًا جارى وشن قرم (واركوب ين دين والا) سلان مُروبهو يا مُحررت إس الفظ مُومَن بين ركز شا ل نس -البدّاس آيت كرميد بي لفظ مُوس إصالتًا مُوسين كاورتبنا وتغليبٌ مُومنات كان تنام افرادكوعام بيجين كمدانة عصرب فمؤثث كرسا فدعهم سيمتنظ وترجي ابست بهوا يعن إسلام كى دوست جن كي جان كولفت كرنا شرعا ممنوع بواورسا تقدي والاسلام ميل فاكست پذر موضع وج معين كان أوامول شرعا كفوظ مون منها عصب موف موجب كفاره برجاني بدائموب ديت بس بوسكى جيساكد وترقم كرسلان كوبطور فطاقل كرينا مُوبِ كَفَانِ وَرِكَا جُولِكِي مِنْ عَلَيْنِ لِينَ وَاللَّالِ لِلْمِ مِنْ عِنْ يَرِيدُ فِي وَجَ (عام إلَى كَا مقطم لمان بويا كافرا آزاد بوياغلام مروبه ياعورت او كافري مروبه ياعورت بشرفيك وَهُ كَافِرُ وَتِي إِسْنَاسَ مِهِ كِوَالِالسَادِمِ مِنْ مِهِ وَالْمَانِ مِن الْحَكِيرَ وَكُولَ سَلَمان تَحلاً قَلْ كرك تواس كفل بين كفاره كياف ويت بجي مرورواجب بوكي مست متقومتي جو

نصف بول آمی ویت بین برهم کے ظلم و تعدی کواسسلام نے مٹا دیا لیکن عورت کہ دیت کا مرد کی دیت سے نصف بونا ان کا دستور تھا ہے اسلام نے برقراد رکھا ،
اس کے بعد قاطین مساوات کا بید کمنا کو اسلام اور قرآن نے مرد وعورت کی ایک ہی مقدار دیت مقدار دیت مقرافوات ، بہت بڑی جسارت اورا ملام وقرآن برافر اسب کسی دلیل شری یا آیت قرآنی میں عورت کی مقدار دیت کام دیکے مساوی جونا مذکور میں دلیل شری یا آیت قرآنی میں عورت کی مقدار دیت کام دیکے مساوی جونا مذکور میں دلیات فران است مسفر کی تشایل قضین کے مترادف سے .

فأكلين مساوات كحدير مضاين أس اعتبار سداوري زياده الدوم ناك بي كان میں اثر بھتر دین مثلاا مام اعظم البوشیف ورامام مالک رضی انڈرندائے تم کے نام لے کر ان كالمى واجتمادى مفطسون كوفارس كالفرون يس حقيراود يد ونعست كرف كاستام کی جاری ہے کیا پیخرات ایسے نامیحاور بے ظم تھے کہ اپنے ہی اصول اور دلائل ك منا و كورة مجوسك مال فكرقراك وهديث معاوم اوركمل وين ان وعزات کے ذیجے میں بینجا ان مقدمین کے بارے میں ای تھم کے مفایان سٹ الع کرنا عامة المسلين كوان مستنظر السي السس دور برقان ي المدعرف كفلاف يرى زالانى بي شارفتون كومنم دي مكتى ب بهارى نوحوان تعليم يافت اسل كالمهان اى برسار بوكرائه مدى بين بوكة بي بيرك بوكة والحادادر وہریت کی رائی اخیارکرای عی اپنے ملک کے معزز اخبارات سے دردمندان ا پیل کروں گاکہ وہ ایسے مضاین شائع مذکرین تاکومزیدِفتنول کے دروازے منگلیں اورات اسلاميدانشارت تفوظرت.

ويت كالعيب ي.

بارسداجة فقيا او مُفتري كام في تعزي كمه كشرط وجب ويت كى دوسيل الكالم من أيعني منعضوم الدّرم جوالا وتعد من الفوقع بين وارالاملام من المامت بدريمونا. وكر لول التي كال بورة كا وجد من من و بولك والاسلام بري كم إنسان مك . ملك دارا كوب يرج أوالس كالوضاير المراح وجه ويتمايس وقوب بيت كالموس والمواج اسلام إيناتي المستبان كاوي معشوم الدم بي بواور الاسلام بي قيام يوبريس واس مرفز نورت ده راو ، خلام ، مؤی ، وئی ، مشامی د کافر اسب کاهی کیدال سیم . با نی صفائی ين ي شوط اسل العجوب فتوعان احدهما العصرة وعوان يكوب المقتول معصوما . يبن " اسل وجوب ويت كا ترط دوتم يه و الكيمست، يعي تقول محصُّوم الدَّم بونار اس كي بعراً مُعْمِل رَفْر لم تَعْمِين ؛ الشَّاني الشَّقوم و هو ان يكون المقنول منظوما ." شرط كي ودري تسريقهم تقوم بين العني مقنول كاوا را الاسلام ومتيم من " (بالعُ صلاحً: ١٤ : ١٠٥٠ : ١٥٢ : يتى عي الخز: ١٤ : ١٠٥٠ : ١٢٠ تكوي الاكن : ١٠٥٠ ص: ١٩٧٩ ، مجمع الأنبر: ١٤٧٥ من ١٩٢٩ ، تفسيخ بي ١٤: ١٥: ١٩٠٠)

إس مقام بريدام بحق مح فلوب كدوج بديت كي وليل سُورة "النّسار كي بي ايك آيت بنه المسلمة من النّسار كي بي ايك آيت بنه المستحدة المس

مهدادر لفظة ميت " من دولون حكراصالتًا إنبعًا سب ديات شابل بين اوردُه احاكيَّ جن بين مُرود عُورت ، غلام إ فرى كى ديت كا وكرا يا جيدان سب كي فيا ديسي ين آيت كريد ميداور وكاسب أحا ديث اسى قرآني ديت كي مقدار كراجال كابيان بين. وترجيد نفظ مُقَان " فَكُرْبِي كُ لِنْ وَضَعَ كَيَاكُ بِنِهِ مُحْدِرِت إِسْ مِيغَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحَلِّمِينَ وَرَجَه " اور " الرِّيجَالُ قَعَ الْمُونَ عَلَى النِّسَاء " مُرداصل كا درج ركمنا بَعَ اوركور بتعامرو كم على من الما والس ك سائد على نبط ، جروار على ك وه افتام جائيت ين كور نسي اورأن الى ويئت واجب بول بي وجب ويت ين دُه قل خطا كم ما تو التي إلى الم جيد منامن دجوب ديت ين دمى ك ما تدعى بي - قرآن مجيدين اس كى دا الله مثالين محجُدون، مثلًا "حَتْقَى إِذَا دَكِمَا فِي السَّيفِينَة" بِن تَنْفِ كَامْمِ كَامْرِي مِنْ السَّر مَوْسَى عليالسلام اور تفريد تفرعليالسلام بين اكبونك وسى وولون اصل بين الرجي تفريت يوشع بن قون عليالسلام بهمان كرسا الدكشي بيم ويَجِعَت (ضعلاني شرح بخارى: ١٥ : ٥٠ : ١٥ . همَّ) يكن ان كا ذكاس في نيس كي لكر اصل ك منا فقة الع كا فكر خروري نيس مونا و ده اين اصل ك مع من بنا شال در اب المعدد الى فويت الرا احكام منريد من عداد كام دول علم ال شَائِل مِنَا وَآل مِيدِين بَكِرْت واروسيِّ مِشْلًا" وَ أَقِيمُنُوا الْطَفَافِرةَ وَ أَنْوَا الزَّكُوةَ" " لَا تَعْفِقُكُونَ دُعَاءَ التَّرَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "أور" لَا تَرْفَعُونَ ٱصْعَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَدُوْا لَمَهُ بِالْفَوْلِ \* ا يَسَب مُمُر كَ مين بي جواصالتًا مُروول كرك التنا الله بوسة ليكن ان بي عورة ي كلى مُروول كم ساكة "بعًا شَال مِن والورة عور قول محدد كركيك الحكام المل فرجون كيمنا يرجى حفرت المع عاره انصاريه رضي فيرعنها في عضويها والرعاية المولم كي فيرست بين عرض كيا فيها : ما الع

كل شيء الالله جال حدما الى ظلت اعدكي في في عنائد والتي المثلث الله المستخدم الم

سُورة احزاب كي آيت با اَيْظِنْ الطَّلُوةَ ﴿ وَأَيْنَ الذَّكُوةَ الْمَالِيَّةِ الدَّكُوةَ اللَّهُوَةَ اللَّهُو جَمَعَت إِلَيْ جَاتِيْ فِي صلى آيت بِهِ اللَّهِ فِي كَرْمُورة احزاب مُصْرَة بِينَا وَلَهِ مِنْ جَبِكُ المَارَ مُروول اور مُورد قول بِهِ بِهِ بِينَ بِهِ فِي مِنْ مِنْ مِيمِ فِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا مَنْ مِنْ اللَّهِ مُلَا بِي مَنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤرِّدُون بِرَصَالُوةَ وَزُلُوةً كَى وَصِيت مُولاً من منا يَقْدَ بَهُما نَا بِنَ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ من منا يَقْدَ بَهُمَا نَا بِنَ مِنْ مِنْ

خلاصہ یک آئین قبل خطا میں لفظ اور ان کورت " دونوں جگرا صالاً مُروہی کے کے ایت نے ،
جیساکد الا م محربی سنتیبانی اور انو کر حق اس رحمته الله علیہ اندونوایا اور اسی بنیا درار انہوں
نے وُتی کی دبیت کوسلمان کی دبیت کے برابر ثابت کیا لیکن اُنہوں نے مقدار درکت سکے
اجال کی مطلقاً نفی کرے وجُرب دبیت میں کہی کے تبعاً شابل ہونے کا انکار شہیں فرایا اور
الشبدۃ الی کتب اولی بمقدار میں دبیت کو مجل اور شہیم ہی فرار دیا۔ نوتی کے مرو ہونے کی
الشبدۃ الی کتب اولی بمقدار میں دبیت کو مجل اور شہیم ہی فرار دیا۔ نوتی کے مرو ہونے کی
جنتیت سے عُرف وعا وت میں اُس کی دبیت سَواً و نسط متعارف کا ابہام وہ کہ کو کہا ہے کہ کے تنہیت سے عُرف وعا وت میں اُس کی دبیت سَواً و نسط متعارف کا ابہام وہ کہ کہا تھے ہوئی کے
کیشیت سے متعارف نہ تھی اہلم ابو کرج شاص نے فوتی کی دبیت کا ابہام وہ کہ کہا تھے گئے

ور حديثين واروكين جن بين ذعي كي مقدارويت كابيان يجه- اوربعض فيترين بيها لم مرفيلي کے ان احا دیث کووارد کیا جن میں مروکی مقدار ویت کا بیان بنے اور ابض و وست مفسیر محقر بین نے مقدار و نبت کے اہمال کے سیان میں ان احادیث کو دارد کیا جن کی تو بارد ہو عوت اوغلام مجى مقداره ئيت وارد بئ الجين صاحب تفسيرغليرى كدام فهوس تعمقداروك كوقبل كبركراس كعربيان بس مُرد وعورت اورغلام مب كى مقدار دِيّت يُرشمل احادث كووارة كريمة مفلار وبيت مك اجمال وابهام كابيان واردفرايا اورالمام محدبن نصر مرؤرى في مقدار وبيت كوشهم ادجيل كه كر شروون اورعورتون ووفول كي مقداروت يرشق حا ديث كواين كتاب" الطنيّة" بين وارد فر إكراس اجال وابهام كابيان فرايا. كِيْخُ فِي كَايِكِ لِللَّهِ فَطِيرٌ ويه أَ بِيانِ تقلامِينِ إلكامِ فِل نبينَ قطعًا عُلط اور والق كي خلاف ب المام إلو بكرحشاص في بعي فيقى كى ديث كريميشيت ومي بدف ك شهم اورتجل البير - اس كے بيان ميں انهوں سے رشول الشرصلي سرعد المراكم عريتين واردك بي اوروئيت مُومن كوهم احله مفتشرين ني باعتبار بمفارا مبهم اور جُمُّل كما جرك بيان من انبول في مُؤمن المؤمند، عبد والرسي مُتعلِّق احا وين مقدار ویات کروارد ایاجی سے ہراکی کی مقدار وئیت کا بیان جارے سائے آگیا ، جیسا کرمینے

وسِنتِهُ مُوْمَن مِن مُوْمِدَى وسَدَوْنَا اللهُ مَا تُوَاسِدِيهِ بِي بِكِيّةٍ بِسِ كَمَا مَا الْهِ بَرَحْبَنَا اللهُ مَا تُوَاسِنِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا أَوْمِ مِنْهَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَوْمِن مُروى وبيت مصلة خاص كيابتِ . وقاه فوالمت بين به خورت كي وبيت كو "دية " أن يا "دية المؤلّة " كي قيد مَك وبيت كو " دية " نهيس كها جا ما جب يهما كم السّت نصف الدّيّة " يا "دية المؤلّة " كي قيد مَكَا سا تقرّمُقيدٌ ذركيا جائة . چنا ني مشلم و فرق كي دِنيت مك مشا وي جويف كي بحيث بين إمام

بحقاص تحريفر لمنت بين به المن دين المواة لا يطلق عليها است دلد بين و إنسا يتناولها الاست مقيده ولا تبين المواة لا يطلق عليها است دلد بين به يتناولها الاست مقيده ولا تبين المواة فصرف الدين به يعنى محررت كي وثبت كواسي وقت شابل بوگا جبكروًه "المرأة "كي قيرت تمقيد بو" جين المواة فضف كواسي وقت شابل بوگا جبكروًه "المرأة "كي قيرت تمقيد بو" جين المواة فضف المدّين "كامفول سيدلوگ جائت بين واصحام القرآن : ج ۱، ص : ۱۹۹).

المدّين عن مول كون اكراس شرك بنين كرمورت كي وثبت كرين المساحة الدّين" اور "وياما في المراة "كي المناظ مُقيد بحاري اكثر منعمل بين الكون المام جشاص شرك اين قول كوفائد "

كليد نرسجها جائد بلكرا منداكثر به قراد اياجائية . كيونكر عورت كي دِنيت بر" الدِّية " كالفط قيد فركورسك بفير متعدد أحاديث واستعالات ير واردس بكرتروا ما م حضاص ك قول يراجي لفظ" الرّبة" إس قيد كم بغيراس احكام القرآن مي مُوجُّه وبيت ويجعه عُريت كى دِين ك المارك إلى وُه فرات إلى: ان المنبى صلى الله عليه وسلم إ وجب الدية على علقة القائلة (١٤٤٥) و ١١٠١) و يهال الم جشاص في لفظ "الديد" كو جرون يورست كى ديئت كسالة استعال كيديث . بخارى تُرلِف مين مُرود يوريت ووفر و ك ك الفظ "الدّية" إس فيدك بغرُ مُنعدد مقامات برواردسيَّ . ويجعد معرست إبريكيَّا رض الشرعنها كرمريث يروي "كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم المدّين " إسى فيرير ووسري جيكيت إ فالعفوات يقبل المدين في العمد" تيسري عِكُروا دوسيَّ ؛ فَسَنِ اعْتَداى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَدَائِكُ ٱلْمِنْعَ قِسْل بعد قبول المدينُ (١٠١٤ عن مجاهد عن الات عبّاس قال كان في بني اسراسًل قصاص ولَم تكن فيهم الدين"-

وسي في رومري جريد أخاليان عيّاس فالعفوان يقبل الدين في العمد"-ال قام مقامات برافقط" الدِّية " مُروا وراور ورون كي ويُبيت كه المناجعة جروت عوديت كي ويت سكس التي في مدكور ملك الفي اللهذا " من الما ويث من والدوية تسانى دُرُفِ مِن خرت مفروين شيد منى الترحدرس دوايت بيد : " فقضى رسول الله صلى الله عليد وسلم على عصب القائلة بالديث الل الردوا يتاي م وقفي نسول استصل الله عليه وسلم بالديث عصب الفائلة حفرت اب عباس بض المرحم إلى دوايت بيد " فقضى على الما فقالة المدين " .... وفعانى: ع: ٢ ، ص: ٢١٩) - الصب روايات يس لفظ "اللية" بالقيد مرون الخورت كى ديت كه القد وارد برائي رفط عنى بات ير به كرفود الوكريسة الاس في الى اوا بات كاجن بين بالقيدافظ الليزاء عورت كي دين كملة وارديث إين تفيير الكام الذاك يرافل فرايا ويحف و ع : ١٠٥٠ ، ١٠٨٠ ١٥٠ ) واقدر ينكر بعض قاعد فالمرقاعيد عَلِرَاتَ إِن كِينَ وَرَفْ كَ يَعِيمُونِ مِن اللَّهِ مُن وَكِيرِينِ جِيدٌ وَرَالا وَارْ مِن قاعدة مِين كيا و اللكرة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى وانااعيد نكرة كاعت الشاين غيرالاول (ص: 4). حالاتكراس قاعد عكليت آيت كرم " وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءُ وَاللَّهُ وَ فِي الْاَرْضِ إِلْهُ" وسُرِة وَحُرِك ، آيت ١٨٢١

المام الوبوجيسًا ص رحدً الشرعليد كي نظريت ثنان اور تيخ عِلى تقيقت الله بنت على على أ انهي فقيا كه يجد تفضط فقد (اصحاب تخريج) من شاركيا اور بعض المراجل في الصرارك رشوخ في العلم اوركما لفضل و نزون كي بنا برانه يوطه قد أنالة (مجتهدين في المسائل) كا ابل بجي المرتب منگراس کے اوجود نرام ترمان کا تسایل اُن کی تطست شان میں کی تیجیج کا تحوجب بینے منہ امام بنی دی کے اوجام ان کی جادِمت شان میں کی کا اِحِدت ہیں اِسی طرح امام جشاص کی عظمتِ شان میں بھی کوئی نقص لازم نہیں تا اِس کے بعد میں عوض کون کا کوکٹ فناوئ میں اُس مال کودیت کہا گیا ہے جوجان کا

عظب شان مي يحي كوئي نقص لازم نيدليا. إس كم بعد يس وص كور الكوكت فناوى من أس ال كوريت كماكيا بي جوجان كا بازم. وُرمُخَارِم عَهُ ؛ الدين وَالشِّيع إسماليا الذي هو بدل النفس لانسمية المفعول بالمصدر لاشرمن النقولات الشرعبة والقرائفة رشرتا تنورالابصار اكتابلديات بهامش شامي: ١٥ : ٥ ، ص : ١٠٠٩) - نيزيد كرعورست كي ديت مروك ويت كا بعض كالمد تهي عكد في نفسها وه ويت كالدب وكان وه ويت أنتي ع روا في الله الله : 3: 21 ص : ١٥٨) بحريط وتجرب ويست كا وليل شورة النساء كَ آيت :" وَمَنْ قَلْ مُؤْمِنًا خَطَأً" بِن وَيَنْتُنَكُ " كَ سِواكُولَ الدنوي إلى كُفَّارةً قُلْ كَالِيرِي مِرف بِي أَيْتِ كربيرة :" فَتَعْرِيْنَ دَفْيَةً مِنْ اللهِ الر لفظةِ "مُوْمِنًا" بين "مُؤيدَة "كوتبعًا بعي شابل زنانا جلي الدرويت وكفاً والكم ين التك شمول كافول فركيا جائية اور مقدارويين كو تموس وتوريد كرين بين جل م لى جائد دوراس توجيك تفير الرائ قرار باجائة توتورين كفل تطاير كفّاره "ما بت بوگا اور شوئيت، جب كرفياً دي قاميني ان مين و "مجل ضوب امراة في ادب فعانت - قال الوحليفة رحمدالله عليد الديد و الكفارة وقاضفال بامش عالمكرى: ع: من ص: منهم اطبيع مصر) إلى عبارسه بن عورت كے قبل خطابين وجوب كفاره كي تعربي ب اورسا تقبي عورت كى ورُت كو مفر قديد ك افظ "الدّية " سے بحق توركو كيا كيا ہے -

بالجوانط التربيض فقيقين كرمنافثات مشهور والمعروث بيء مشكل علامرجال الدين كمؤ (بن المدالبناري المحصيري النجير (مولود للسائد حرمتو في السلاج) إبن مثرح على أبحامة أي القام محديق سن الشيباني مستى به" التقرير" بين أن ساكر كثيره بين الم حشاص كاشافت كنة بن ين الريل الم جناص تفويق وعدم الحاكان الكير: عن : ها حرف بها إ بكرمالكم دبين عارين شامي شدكها: قال الصفاركيس اما يعربنا الطحاوي فلوجيده غالظا وكثيرا ماجرينا المصاص فوجدناه غالظا وردالحاره فالدالخار: ٥٠٠ ص: ٢١٩). ليكن التي باست المروين ك فضل و مرون مي كوفي نقص الذم نبير آنا -ويحف المام زنري كيد عظيم وعدل المم الحدثين إن أنبول في إي جام زنري والم ابعبيده بن عبداللرس عود رضي للرعد كم متعلِّن فرايل "العرضيم من ابيد والا بعضي اسمد و ص ، سى . عَلَقْهم برواليِّر عُنينى ف الممّ مْرى كاروكر الفرسون لا الله الدرحاكم كرمايًا ے ابوعبیدہ کی اع اکن کے والد مقرب عبداللہ میں مود سے تابت کی اورا ام تر دی کے قول ا ولايدون است كمخلاف الكانام عامر" بنا إاور برواية الي عبيد عرايسة الن سعود ، جائ رندي بي سه وه من صرفتي الله ونيس المام تروى في حسن الباب الم م عِينَ فِي الم تُرَخِي بِروكِ فِي بِوسِنَةُ وَلِيا : و هن شوط الحديث الحسن ان يكوب متصل الاسناد عند الحدثين وعمرة القارى شرع يج الخارى ج11 غدر فرماتيده المم ترندي حفرت عبدالله بن محددت ابوجبيده كي ساع كا إ كاركر يج بن اس كه بعدوة بن صريف كركس فرح" حسن" وارد در وي بي جيكم حديث حسن" ك لي مُنتصل الامناو بهونا مُحدّ بين ك نزوك شرط بهد إسى طرح المم بخارى وحشامية جوام الموسنين في المحديث بين أن ك او إم بيج عمد ثين كمانزو يك بمشهور ومعروف بي

محضرام المنتش مضرف للمرتباك مدرسيد كالمي الطرامكالي بمخذقك وخاب محدهالدجذني محيدي مخزل لطف وعطائل حرب احسيميد فكزم مجدوم خابين حفرت احدسعيد بن سے جو فی اق کے قلب نظرین الل وه بهارجان فزائين حنربت احرسيد مخلفت كردارك اغيارهي بي مُعْرَف بيرو فرالورى إلى حفرست احمدسيد قافلى مالارعثاق سشه كون ومكان روح برم اصفيا بن عفرست احمدسيد عارسوما حل مي سي تركى مي تركى السيري دين كل صيابي حفرت اعديد اك نويزرهست للعالمين كريشق كا اك يكرصركابل حرست احمد معيد

خسالدون يذكون نزل رسه قدمول يسابو

رسيسيراه بدى إلى تفريت احمد معيد

بالغرض الرونين سنة المطاع فظ كرك يشيغها بي كرنيا جائة كر" مؤكم" بين " هُوَمَدَ" برك شابل نبيل تواليسي صورت بين كوَمِرُ وجوب كفناره ك كم بين يجيعه شابل بوگ ؟ اورائس كي قبل خطابين كفائد الله كارليل كبال سنة آن كى ؟ . ران والكال كي دوشني بين الفظا " تُموَمِن " بين " مُؤمِد" ك تبعثا مثمول ك بعد اگرافظة " ويت " كو بيان تقاري في السيم في كاميات توجورت كي ويت بجي سما وفت قرار باست كي جها ما ديت بُهُويُرا وراجا بي است كي دوشني بين قطعًا باطل بي واس ليت است يرست اكر الفظة " ويت " ظرائ مجيد بين بيان تقدار بي تجول بي

 نے " بسز حریس عید " کے نام سے ایک بزم تشکیل و نمر حضرت مرشد گرائی کی تصنیف مطیف " اسلام میں مورت کی دیت " کی اشاعت سے بزم کے اغراض و مقاصد کوعمل جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا ہے ۔ امید ہے کہ دوسرے شہروں کے سعیدی بھاتی بھی اسس جانب توجہ فرائی گے

### اغراض ومقاصد

ا . تمام برادران طراقیت کا باجی تعارف .

١. مادا منهس وكروتيكيغ كاالعقاد.

١- وقياً فوقياً صب استطاعت على بجالس مذكره كالنقاد.

م. حضت غزائی ووران زیدمجدهم کے علمی جواهب پارون کی منت دست

حتى المقدوراشاعت.

٥ - اسف اسف علاقدين تبليغ دين كاتحركي

### نوث

بزم سیدکے انتخابی اجلاسس مورخدا ۱۰ دسمیر ۱۹۸۰ میں نے گئے فیصلہ سے مطابق ماہار بحبلس کی کو تبلیغ ہرا گرزیں ماہ سکے پہلے جمعہ کو لعبد نماز عصر منقد ہوتی ہے۔

## يرم سيدلا بور

تعارف و اغراض ومقاصد عهديداران

شعالی ، کمی فردیا جامت کے بیے اس سے بڑھ کرکیا ساوت بوکتی ہے کہا ہے کسی عالم ہامل کی دابنمائی میں تعلق بالڈ کی منازل طے کرنے کاموقع فراہم موجائے .

غزالی نیمان دازی دودان امام البسنت علامیتیدا حمد سیسکانلی دامت کا العالیه کی زات بابر کات اسس مادی دورس طابان حق کے یہے ایک مشعل را ہ کی جشست کیتی ہے۔

یجی وجہبے کہ کا طراف واکناف اور سرون ملک سے کیٹر التعداد اہل اسلام کوآپ کے صلفہ ارادت ہیں شمولیت کا شرف عاصل ہے۔ خرورت اس امرک ہے کہ تمام سیدی بھائی جہاں فروافردا حضرت مرنڈدگرای کے فرمودات برغمل کرتے ہیں اجتماعی صورت ہیں ان ارشادات گرامی پڑعمل ہراموکر سعاوت دارین سے ہمرہ ورسوں اور حضرت عزائی زمان کے عظیم شن تبلیغ واشاعت دین کواکے بڑھا کی حتی الامکان می کری .

چنا بخداسى مقصدك بيت لظرا بوري عيم سيدى بعايون

#### تضرت علامه ستداحد سعيب كأظمى ترظله لعالى فى تصانيف كى مختفرفيرست 🕜 تسبيج الرجه أعمى المحذب النقفان 🔾 مقالاتِ كاظى ( ٢ مِسكَد) . 🔾 تسكين لخواط 🖳 O معراج الذي صلى مترعدد آله ولم 🔾 حيات النبي صلى تشرعاية آلم ولم ○ تت يرسير و جيت مديث ک محاری کالی و مودوی نعقيق ويشداني نفى النفل واليني ك كتاب الولايك ن الحق البين اللام اور سوشدم التبشير بروالتحذير ميلادالنبي صلى الشرعليدد أروالم اللام اورعيائيت ( بجامای برائه

#### عهديداران

صدر \_ \_ \_ \_ الحان شن محد الحان سيدى فالشب صدر \_ \_ الحان مافظ محربرالستارسيدى فالشب المعلق مافظ محرساتي بزادوى سيدى فالشب ناظم اعلى \_ \_ \_ موانا محرساتي بزادوى سيدى فالظر نشروا شاعت \_ \_ محديا من بحايول سيدى معاول فالظر نشروا شاعت \_ \_ محديا من بحايول سيدى حعاول فالظر نشروا شاعت \_ محدا سيدى خاذن \_ \_ \_ \_ \_ الحان محربية وبسيدى خاذن \_ \_ \_ \_ \_ \_ الحان محربية وبسيدى كنوب سيدى كنوب وبط المحكاهنه فو \_ \_ \_ محل شرف سيدى

را دطـه دفـــر\_ الحان شيخ ممسليم صاحب جاميد توکمينی شومارکيت لامور

فون نمير ١١٠٩٥

حضرت علامر سيداحد سيد كالمحى المت بركاتهم العاليه ترجحت القرائ مع حواشى محلّ بورزيرتابت، انتاراته عقائدواعال،عبادات ومعاملات، أخلاق وآداب برشتل احاديث بموية على صاجها الصّلاة والعّيد كازر مجوعه زرزرت انشارا مترانعزيز ترجمه اورمزوري تشريحات كالمقعنقريب شائقين كام كى خدمت بسينجيكا.

تعلم وتبليغ كعظيم منصوبه مردى معم مدر انوالعام نيو كانا بنياد موجه ١١ فردري ١٨٥٠ كو والنا رادو اعلابندا خرعاطي الله نے لیے دست فبارک رفدایے فيرصرات جامع محدكي تعييل جه ريوز تعاون ودر کاریا ہے وہ بنتيجاه اراكين مدرسانوا رالعلوم كيمري وواما